



۷۸۷ ۱۱-۱۲ پاصاحب الآمال اورکني"





Frank La Karl

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسملامی گذب (اردو)DVD ویجیٹل اسلامی لائبر ریری ۔

SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com

#### یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مورد کے ایک مقیم هیں۔ مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان

SABEEL-E-SAKINA أيك سوبيجاس جعلى اصحاب جلدسوم علامه سيدم تضاعسري ترجمه : سید قبی حسین رضوی مجع جهانی اہل بیت اہمال 03333589401 بالمالحالي

" شروع كرتا مول الله ك نام سے جوبرار حم كرنے والامبر بان ہے"

حفرت رسول آکرم ملٹ این نے فرمایا: "میں تمہارے درمیان دوگرانفقر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں: (ایک) کتاب خدا اور دوسری) میری عترت الل بیت (علیبم السلام)، آگرتم آھیں اختیار کے رہوتو کھی مراہ ندہو کے سیدونوں کھی جدانہ ہوں کے یہاں تک کہ حوض کوڑیر میرے یاس پیٹیں "۔

ایک سوپیاس جعلی اصحاب ﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الِنُ جَآءَ كُم فَاسِقٌ بِنَباً فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَافَعَلْتُمُ نَادِمِيْنَ ﴾ تصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَافَعَلْتُمُ نَادِمِیْنَ ﴾ اے ایمان والو! اگرکوئی فاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کروائیا نہ ہوکہ کی قوم کوناوا تغیت میں نقصان پہنچادوجس کے بعد مصیل اپناقدام پرشرمندہ ہونا پڑے۔ (جرات ر۲)

# ایک سو پیچاس جعلی اصحاب جلسوم

علامه سيدمر تضلى عسكرى

ترجمه:سیدلبی حسین رضوی

مجمع جهانی اہل بیت علیثا

سرشناسه : عسکری ، مرتضی ، ۱۲۹۳ -

عنوان قراردادی : خمسون ومائه صحابي مختلق. اردو

عنوان و پدید آور 👚 : ایک سوپچاس جعلی اصحاب / مرتضی عسکری ؛ ترجمه قلبی حسین رضوی .

مشخصات نشر : قم: مجمع جهاني اهل البيت (ع) ، ١٣٨٥.

مشخصات ظاهری : ۷ ج

شابک (ج 4 - 529 - 132 - 132 - 132 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 529 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 -

يادداشت : قيپا

یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد سوم ، ۱۳۸۵

بادداشت : كتابنامه

موضوع : صحابه ساختگی .

موضوع : احادیث اهل سنت - نقد و تفسیر .

موضوع : تميمي، سيف بن عمر ، ٢٠ ق - نقد و تفسير .

شناسه افزوده : رضوی ، قلبی حسین ، مترجم . شناسه افزوده : مجمع جهانی اهل ببت (ع)

رده بندی کنگره : ۱۳۸۵ خ ۵ ع ۸۰۶۶ BP ۱۰۶/۵/خ

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۹

شماره کتابخانه ملی : ۲۱۵۵۹ - ۸۵ م



نام كتاب: ايك سو بچاس جعلى اصحاب (جلد سوم)

مؤلف: علامه سيد مرتضى عسكرى

مترجم: سيقلبي حسين رضوي

اصلاح ونظر ثانی: سیداختشام عباس زیدی

پیش ش: معاونت فرمنگی ،اداره ترجمه

كمپوزنگ: محمد جواد يعقو بي

ناشر: مجمع جهانی اہل بیت علیه السلام

طبع اول: محتراه ر المنتاء

تعداد: \*\*\*

مطبع: ليل

ISBN:964-529-050-3 www.ahl-ul-bayt.org Info@ahl-ul-bayt.org

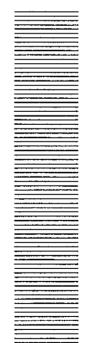

### حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پرنمودار ہوتا ہے کا ئنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت وظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حق نضے بودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ وکلیاں رنگ وکلیاں رنگ وکلیاں رنگ وکلیاں کا فوراورکو چہوراہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہیں، چنانچے متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہرفرداور ہرقوم نے قوت وقابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے بیلخ وموسس سرور کا ئنات حفرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارحراء سے مشعل حق لے کرآئے اورعلم وآگی کی بیاسی اس دنیا کو چشمہ حق وحقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کی تمام البی بیغا مات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک علی فطرت انسانی سے ہم آ ہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھی ، اس لئے ۲۳ برس کے خضر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتناب شعاعیں ہر طرف چیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمر ان ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑگئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف د کیھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و کمل سے عاری ہوں اور انسانیت کوست دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور ندر کھتے تو ند ہب عقل و بیں اگری ہے روبر وہونے کی تو انائی کھودیتے ہیں بہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادبان و ندا ہب اور تہذیب و روایات برغلہ حاصل کرلیا۔

اگر چہرسول اسلام سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بیگرال بہامیراث کہ جس کی اہل بیت علیم السلام اوران کے بیرووں نے خودکو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کے بیرووں نے خودکو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کے باتو جبی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنا میوں کا شکار ہوکرا بنی عموی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دئی گئی تھی ، پھر بھی حکومت وسیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیم السلام نے اپنا چشم فیض جاری رکھا اور چودہ سوسال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیا کے اسلام کو تقدیم کئے جفول نے بیرونی افکار ونظریات سے متاثر اسلام وقرآن مخالف فکری و دانشور دنیا کے اسلام کی پڑتھنا ہی کی ہے اور ہر دوراور مرز مانے میں ہرقتم کے شکوک وشبہات کا از الدکیا ہے ، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کا میا بی ہرز مانے میں ہرقتم کے شکوک وشبہات کا از الدکیا ہے ، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کا میا بی بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام وقرآن اور کمتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئی اور گڑی

ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکر ومعنوی قوت واقتد ارکوتو ڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام سے اس نہ ہی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنارشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، بیز مانۂ ملی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو کمتب بھی تبلیغ اور نشر واشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگئل جائے گا۔

(عالمی اہل ہیٹ کونسل) مجمع جہانی اہل ہیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل ہیٹ عصمت وطہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یجہتی کوفر وغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ اوا کر ہے، تا کہ موجود دنیا کے بشریت جوقر آن وعترت کے صاف وشفاف معارف کی بیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس کمتب عرفان و ولایت سے سیر اب ہوسکے، ہمیں یقین ہے عقل وخر د پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل ہیں عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علم بردار خاندان نبوت ورسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق علم بردار خاندان نبوت ورسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق وانسانیت کے دشن انا نبیت کے شکار ،سامرا جی خون خواراں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی تی فائن کی آدمیت کو امن و خوات کی دعوت کے در نبیدا مام عصر (عجر) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکا ہوسکا ہے۔

بهم اس راہ میں تمام علمی و خقیقی کوشوں کے لئے محققیں و صنفیں کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفیں و محتقیں کا ادنی خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہل ہیت ملیہم السلام کی ترویج واشاعت کے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علامہ سید مرتضی عسکری کی گرانفذر کتاب '' ایک سو بچاس جعلی اصحاب'' کو فاضل جلیل مولا ناسید قلبی حسین رضوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ ہے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید تو فیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں او رمعاونیں کا بھی صمیم قلب سے شکر میدادا کرتے ہیں کہ جضوں نے اس کتاب کے منظر عام بک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کر بے کہ ثقافتی میدان میں میداد فی جہاد رضائے مولی کا باعث قرار میں بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کر بے کہ ثقافتی میدان میں میداد فی جہاد رضائے مولی کا باعث قرار

والسلام مع الاكرام مديرامورثقافت ، مجمع جهانی ابل بيت عليهم السلام

#### فهر سن (جلدسوم)

عراق کےایک نامورمصنف کارسالہ..... يهلاحصه بخريف قرآن وسنت ایک دوسرے کے تمم ہیں۔ گزشتهادیان میں تحریف کامسکلیہ..... سنت میں تحریف کے سلسلے میں اسلاف کی تقلید توریت میں تحریف کے چند ثبوت قرآن مجيدايك جاوداني معجزه..... قرآن مجيد مين تحريف كي ايك ناكام كوشش اسلامی مصادر میں تحقیق ضروری ہے۔

| ایک سویچاس جعلی اصحاب   |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲                      | خلاصه                                                                        |
| Λ۵                      | پہلے حصہ کے مصا درومنا بع                                                    |
| منيمي كانتحفه           | م<br>دوسراحصه:سیف بن عمر                                                     |
| 95                      | سیف کے جعلی اصحاب کا ایک اور گروہ                                            |
| 97                      | رسول خداً کی خدمت میں پہنچنے والے چند نما کندے                               |
| 94                      | رسول خداً اورا اوبکڑ کے گماشتے اور کا رندے                                   |
| 9∠                      | پیغیمرخداً کے ایکی اور کارندے                                                |
|                         | ېم نام اصحاب                                                                 |
| ٩٨                      | گروہ انصار سے چنداصحاب<br>تیسرا حصہ: رسول خداً کی خدمت میں پہنچنے والے مختلف |
| قبائل کے منتخب نمائندے۔ | تيسرا حصه: رسول خداً كى خدمت ميں پہنچنے والے مختلف                           |
| 1+1                     | چوبیسوال جعلی صحافی:عبدة بن قرطتمیمی                                         |
| 1+17                    | عبده کا خاندان اوراس کی داستان کا آغاز                                       |
| 1+1                     | داستان کے مآخذ کی شقیق                                                       |
| 1+7                     | روایت کی تحقیق                                                               |
| 1•17                    | مصادروما ٓ خذ                                                                |
| ٠۵                      | پچیسوال جعلی صحابی :عبدالله بن حکیم ضی                                       |

| II          | پ سو پيچاي س جعلی اصحاب                          |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 1•4         |                                                  |
| 101         | ستائيسوال جعلى صحابي جليس بن زيد بن صفوان        |
| IIT         | ا څائيسوال جعلي صحابي ؛حر، يا حارث بن خصرامه ,ضي |
| 1177        | حربن خضرامضی یا ہلالی                            |
| 110         | ضهد کاشجر و نسب                                  |
| 116         | داستان کے مآخذ کی شخقیق۔                         |
| 110         | سیف کی روایت کا دوسروں سےمواز نہ                 |
| 110         | خلاصه                                            |
| 112         | سیف کی داستان کے نتائج                           |
| IIA         | سیف کی احادیث کے ما ّ خذ                         |
| 14          | سیف کی حدیث کے راوی                              |
| 119         | مصا درومنا بع                                    |
| Iri         | انتيسوال جعلی صحافی: کمپیس بن ہوذہ ،سدوسی        |
| [FI         | اس صحافي نام ونسب                                |
|             | کېيس بن بوذه کې داستان                           |
| Irr         | خلاصه                                            |
| rr <u>.</u> | افسانة كبيس كے مآخذ كى تحقيق                     |

| ا یک سو بچاس جعلی اصحاب |                                            | 11 |
|-------------------------|--------------------------------------------|----|
| Iry                     | داستانِ کمبیس کا نتیجه                     |    |
|                         | افسانۂ کیس کی اشاعت کے ذرائع               |    |
| 157                     | مصادروماً خذ                               |    |
| کارندے۔                 | چوتھاحصہ: رسولِ خداًاورابو بکڑے گماشتے اور |    |
| ITP:                    | تيسوال جعلى صحابي:عبيد بن صحر              |    |
| 110.                    | اس کانسب                                   |    |
| Ima                     | عبید بن صحر کی داستان                      |    |
| 10°C                    | خلاصه                                      |    |
| Iro                     | داستانِ عبيد کی شخقیق                      |    |
| 100                     | اس بحث وتحقیق کا نتیجه                     |    |
| Ira                     | اكتيسوال جعلى صحابي بصخر بن لوذان انصاري   |    |
| 10+                     | سیف کی احادیث کا نتیجه                     |    |
| 101                     | سیف نے کن لوگوں سے روایت کی ہے؟            |    |
| 101                     | اس جھوٹ کو پھیلانے والے منابع              |    |
| 10"                     | مصادروماً خذ                               |    |
| 100                     | بتيسوال جعلى صحابي: ع كاشه بن ثورالغوثي    |    |
| 109                     | عکاشہ، یمن میں کا گزار کی حثیت ہے          |    |

| سوا         | پ سو بچاس جعلی اصحاب                         |
|-------------|----------------------------------------------|
| 169.        | تىنتىسوال جعلى صحابي :عبدالله بن ثو رالغو ثى |
| 100         | عبدااللّٰدُوْر،ابوبكِرْكا كارگزار            |
| 14+         | داستان عكاشه اورعبدالله كے مآخذ كی تحقیق     |
| 141.        | سیف کی روایتوں کا موازنہ                     |
| 141         | روایت کانتیجه                                |
| 141         | چۇنتىسوال جعلى صحابى ؛ عبيداللە بىن تۇرغو تى |
| מרו         | ندکوره تین اصحاب کاشجر هٔ نسب                |
| 142         | خلاصہ                                        |
| 14.         | تورکے بیٹوں کے افسانہ کے راوی                |
| 14.         | ان افسانوں کی اشاعت کرنے والے منابع ذرائع    |
| 121.        | مصادرماً خذ                                  |
|             | یانچواں حصہ: رسول خدا کے ایکی                |
| 144         | رسول خداً کے ایلجی اور کارند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 149         | تاریخی حقائق پرایک نظر                       |
| ſΑ <b>!</b> | پينتيسوال جعلى صحابي: وبرة بن تحسنس          |
| IAr,        | اس افسانه میں سیف کے مآخذ کی تحقیق           |

| ایک سو بچپاس جعلی اصحاب             |                                       | 10     |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| ΙΑΡ                                 | داستان کی حقیقت                       |        |
| 1AY                                 | داستان کی حقیقت اورا فسانه کاموازنه   |        |
| 114                                 | وبره کےافسانہ کے ما خذاور راوی        |        |
| ΙΛΛ                                 | مصادروماً خذ                          |        |
| لله حميرى اور جرير بن عبدالله حميرى | ورسينتيسوين جعلى اصحاب:اقرع بن عبدالا | حجيتين |
| 1/4                                 | رسول خداً کے حمیری ایکی               |        |
| 191                                 | جرىرىن عبداللە حميرى                  |        |
| 191                                 | صلح ناموں میںمعتبر گواہ               |        |
| 195                                 | جرير، شيخ کي جنگ ميں                  |        |
| 194                                 | جرير، ہرمزان کا ہم پلہ                |        |
| 190                                 | اقرع ادر جریر کے افسانوں کی تحقیق     |        |
| 197                                 | تاریخی حقائق اورسیف کا افسانه         |        |
| 199                                 | اس افسانه کانتیجه                     |        |
| r•r                                 | خلاصه                                 |        |
| r• r                                | دوحمیری بھائیوں کے افسانہ کے راوی     |        |
| r+o                                 | اس افسانہ کوفقل کرنے والے علماء       |        |
| <b>**Y</b>                          | مصادروماً خذ                          |        |

| ۱۵  | ب سو بچاس جعلی اصحاب                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| r+A |                                                               |
| r•Λ | صلصل،ایک گمنام سفیر                                           |
| ri+ | انتالیسوان جعلی صحابی :عمر و بن مجحو ب عامری                  |
| ri• | جعلی روا نیوں کا ایک جال                                      |
| rı• | عمر و بن مجوب کی داستان                                       |
| rim | حاليسوال جعلى صحابي :عمر بن خفاجى عامرى                       |
| rim | مسلمہ سے جنگ کی ما موریت                                      |
| ria | ا كتاليسوال جعلى صحابي :عمر وبن خفاجي عامري                   |
| ria | ابن حجر کی غلط منہی کی پیدوار صحابی                           |
| rr  | اس داستان کا خلاصه اور نتیجه                                  |
| MH  | صفوان بن صفوان                                                |
| ria | مصادروماً خذ                                                  |
| r19 | بياليسوان اورتينتاليسوان جعلى صحابي :عوف وركاني ،عويف زرقا في |
| r19 | سیف کی ایک مخلوق ، تین رو پوں میں                             |
| r19 | عوف کس نب ہے ہے؟                                              |
| r19 | عوف وورکانی کی داستان                                         |
| rr• | عويف ورقاني                                                   |

| يك سو بيچاس جعلى اصحاب | <u></u>                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| rri                    | عوف ورقانی                                       |
| rrr                    | قضاعی بن عمر و ہے متعلق ایک داستان               |
| rrr                    | افسانهٔ قضاعی کے مآخذ اور راو بول کی تحقیق       |
| rrr                    | چوالیسوال جعلی صحابی: قحیف بن سلیک ہالکی         |
| rro                    | قیف طلیحہ سے جنگ میں                             |
| rra                    | اس داستان کے راویوں کے بارے میں ایک بحث          |
| rra                    | قحیف کی داستان پرایک شخقیق                       |
| rr2                    | مصادروماً خذ                                     |
| rra                    | پینتالیسوال جعلی صحابی:عمر و بن حکم قضاعی        |
| rra                    | عمروكانىپ                                        |
| <u>r</u> ra            | عمر وبن حکم کی داستان کا سرچشمه                  |
| rmr                    | چھیالیسواں جعلی صحابی: امرؤالقیس (بی عبداللہ سے) |
| rmr                    | علماءكے ذریعہ ہے امرؤالقیس كا تعارف              |
| rrr                    | عمرواورامرؤالقیس کے بارے میںایک بحث              |
| rry                    | امرؤالقيس عدى كى جگه امرؤالقيس اصبغ كى جانشيني   |
| rra                    | تاریخ کی مسلم حقیقین                             |
| rm9                    | رسول خداً کے قیقی کارگز ار                       |

| 12   | ا يک سو پچپاس جعلی اصحاب                                         |
|------|------------------------------------------------------------------|
| rrr  | اس افسانه ہے سیف کے نتائج                                        |
| rro  | اس افسانہ کو پھیلانے والےعلماء                                   |
| rr2  | مصادروماً خذ                                                     |
|      | چھٹا حصہ: ہم نام اصحاب                                           |
| ra+  | سنتالیسوال جعلی صحابی:خزیمه بن ثابت،غیراز ذی شهادتین             |
| ra1  | ذ والشها دتين،ايك قابل افتخار لقب                                |
| ror  | خزیمهٔ غیر ذوالشها دنین کوجعل کرنے میں سیف کا مقصد               |
| ron  | افسانهٔ خزیمہ کے مآخذاور راوی                                    |
| ra 9 | سیف کےافسانے اور تاریخی حقائق                                    |
| 12+  | خزیمہ کے افسانہ پرایک بحث                                        |
| rzy  | ال بحث كانتيجه                                                   |
| r∠Λ  | مصادروما تخذ                                                     |
| rar  | ساك بن خرشته انصاري (ابود جانه)                                  |
| rar  | ابود جانه اوررسول خداً کی تلوار                                  |
| ra∠  | ساك بن خرشتهٔ هعفی ، تا بعی                                      |
| rn9( | ارْ تالیسوان جعلی صحابی: ساک بن خرشه انصاری ( ابود جانه کےعلاو د |

| ایک سو پیچاس جعلی اصحاب                       | IA   |
|-----------------------------------------------|------|
| بيثو ہر قحطانی عور توں کا انجام               |      |
| ساک بن خرشہ، سپہ سالار کے عہد بے پر           |      |
| ساک،عراق کا گورز                              |      |
| افسانهٔ ساک کے راوی                           |      |
| تاریخی حقا کُق اور سیف کے افسانے              |      |
| ہمدان اور دستنی کی فتح کیلئے عروہ کی ما موریت |      |
| عروه،خلیفه عمر کی خدمت میں                    |      |
| تحقیق کا نتیجہ                                |      |
| اسلامی مصادر میں سیف کے افسانے                |      |
| سیف کے ہم نام اصحاب کا ایک گروہ               |      |
| ساک کا افسان نقل کرنے والے علماء              |      |
| مصادروماً خذ                                  |      |
| ۔<br>واں حصہ: گروہِ انصار میں سے چنداصحاب     | سالآ |
| انىچاسوال جعلى صحاني : ابوبصيرۇ انصارى        |      |
| ابوبصیرہ کے افسانہ میں سیف کے مآخذ            |      |
| افسانهُ ابوبصيره كانتيجه                      |      |

| 19   | يك سو بيجاس جعلى اصحاب                              |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۳۱۷  | مصادروماً خذ                                        |
| ۳۱۸  | پچاسوان جعلی صحابی: حاجب بن زید، پایزیدانصاری اشهلی |
| mr1  | مصادروماً خذ                                        |
| mrr  | ا كاون وان جعلى صحافي :سهل بن ما لك انصاري          |
| rrr  | سېل بن ما لک کعب بن ما لک کاایک بھائی               |
| mrm  | سہل اوراس کے خانب پرایک بحث                         |
| rrr  | سهل بن پوسف،سیف کا ایک رادی                         |
| rro  | استحقیق کا نتیجه                                    |
| rro  | قلمى سرقت                                           |
| mry  | سہل کےافسانہ کی اشاعت کرنے والےعلماء                |
| mm•  | ما ٓ غذى تحقق                                       |
| ٣٣٠  | خلاصه                                               |
| mm   | اس افسانهٔ کا نتیجه                                 |
| rra  | مصادروما فند                                        |
| rr2  | باون وال جعلی صحافی اسعد بن مر بوع انصاری خزر جی    |
| mm9  | اسعد کے افسانہ کے نتائج                             |
| ٣/٠٠ | مصاورومآ خذ                                         |

| ایک سو پچاس جعلی اصحاب                                   | r+                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ) صحافی سلمی ، ما لک کی بیٹی                             |                    |
| فی اور حواً ب کے کتے                                     | du                 |
| فرفه کی داستان کے بارے میں چند حقائق                     | ام                 |
| فر فه کا افسانه اور حواب کے کتوں کی داستان               | ام                 |
| زمل كافسانه كي مآخذ كي تحقيق                             | ام                 |
| زمل کے افسانہ کی اشاعت کرنے والے علماء                   | ام                 |
| اً ب کی داستان اور حدیث کے بارے میں چند حقائق            | 3                  |
| قر فد کی بیٹوں کے بارے میں ایک تحقیق                     | ام                 |
| بانهٔ ام زمل کانتیجه                                     | اف                 |
| ما دروماً خذ                                             | er                 |
| رست اعلام                                                | فهر                |
| وں گروہوں اور مختلف ادیان وم کا تب فکر کے پیرؤں کی فہرست | امتوں ،قوموں بقبیل |
| میں مذکور مصنفوں اور مؤلفوں کی فہرست                     | اس كتاب            |
| تقامات کی فہرست                                          | جغرافيا کی.        |
| با در کی فهرست                                           | منابع ومصر         |
| ئع كى فېرست                                              | تارىخى وقا         |

## عراق کے ایک نامور مصنف استاد جعفر التحلیلی کا مفالہ

استاد جعفر الخلیلی ، ادبیات عرب کے نامور داستان نویسول میں شار ہوتے ہیں۔ وہ کئی روز ناموں ، من جملہ " الواعی" اور " المهاتف" کے مالک ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ جن میں شمونہ کے طور پر " هکذا عرفتهم" اور " فی قری المجن" قابل ذکر ہیں۔ جناب جعفر الخلیلی ، مقدس مقامات کی تاریخ اور دیگر علمی واد بی آثار کے سلسلے میں تأسیس کے گئے " مموسوعه المعتبات المقدسه" نام کے ایک عظیم کم پلیکس کو بھی چلاتے ہیں۔

استاد محترم نے اپنے ایک رسالہ میں کتاب'' ایک سو پچپاس جعلی اصحاب' کے بارے میں یوں اظہار نظر کیا:

'' ۱۵۰ جعلی اصحاب' نامی کتاب، اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، جس میں ۱۵۰ جعلی اصحاب میں سے ۱۵۹ جعلی اصحاب میں سے ۱۳۹ یسے اصحاب کی زندگی کے حالات درج ہیں ، جن کا حقیقت میں کوئی وجود بی نہیں تھا، بلکہ انہیں ایک شخص نے خلق کر کے صحافی کا لباس ان کے زیب تن کیا ہے اور ان میں سے ہرا یک کے بارے میں کسی نہ کسی موضوع پر کوئی حدیث گھڑ کر ان سے نبیت دی ہے۔ اس شخص نے اپنے چند

خیالی راویوں کے ذریعہان افسانوی اصحاب کوحقیقت کاروپ بخشنے کی کوشش کی ہے....

یہ قصہ گو،نسب شناسوں اور محققوں کی نظر میں زندیقی ،فریب کار اور احادیث میں دخل و تصرف کرنے کا ملزم تھہرایا گیاہے: تصرف کرنے کا ملزم تھہرایا گیاہے اس کے بارے میں سادہ اور مختصر طور پریوں کہا گیاہے: ''اس کی روایتوں کی کوئی سا کھنہیں ہے اوروہ نا قابل اعتبار ہیں''۔

یہ کتاب عظیم دانشور، انتھک محقق اور اصول دین کالج بغداد کے برنسیل سید مرتضی عسکری کی تخلیق اور تألیف ہے جوعلمی اور دینی پیشوا کی حیثیت سے کاظمین اور بغداد جیسے دو بڑے شہروں کے اکثر باشندول میں مقبول عام ہیں۔

جناب عسری علمی مقام ومنزلت کے علاوہ ایک ایسی خصوصیت کے مالک ہیں جو دوسر ہے مصنفین اور محققین میں بہت کم پائی جاتی ہے اور وہ ہے ان کا عجیب اور انو کھے علمی موضوعات کا انتخاب کرنا،ان پرتسلط اور بحث وحقیق کا قارئین پراٹر ڈالناجو آئھیں جیرت میں ڈال کران کو داددیئے پرمجبور کرتے ہیں۔

استاد جب اس قتم کے موضوع پر بحث و تحقیقی کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسے مسلط اور سلح نظر آتے ہیں کہ کسی قتم کی کمی محسوس ہی نہیں کرتے جس کیلئے انھیں دوڑ بھا گ کرنے کی ضرورت ہووہ بھی بھی خاص علمی واستدلالی بحث سے ہٹ کرجذبات اور احساسات سے کامنہیں لیتے۔

یہ ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے اہم اور تاریک زاویوں کی علمی بحث و تحقیق کے دوران اس کے اختتام تک اپنے جذبات اور نفسانی خواہشات پر قابو پاسکے ۔ کیونکہ اکثر محققین ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تاریخ کومن پہند صورت میں لکھیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ تاریخی ان دلی

#### خواہشات کے مطابق ہوں!!

ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حقیقت میں اپنی ذاتی خواہ شات اور جذبات کا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو صرف علمی بحث و تحقیق کیلئے وقف کرنے والے علاء اور محققین بہت کم ہوتے ہیں۔ ایسے علاء اور محققین گئے چنے ہی نظر آتے ہیں جو اپنی تفسانی خواہ شات ، ذاتی اور ند ہمی جذبات اور کسی خاص گروہ کی طرفداری سے بالا تر رہ کو وقائع کو ثابت کرتے وقت صرف محسوں اور مستند علمی حقیقوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے منطقی ، محقول اور قابل قبول امور کی بیروی کر سکتے ہیں۔

ایسے حالات میں جب کہ علاء اور محققین ایسے بنیا دی موضوعات کی طرف کم توجہ دیتے ہیں ، استاء عسکری نے اس قسم کی بحث و تحقیق کا بیڑا اٹھایا ہے ، جس کے نتیجہ میں حدیث و تاریخ کی بحثوں پر مشتمل اپنی گراں بہاعلمی کتاب' عبداللہ ابن سبا ''تالیف فرما کر ہمارے اختیار میں قرار دی ہے :

استاد محترم نے اس کتاب میں سیف ابن عمر تمیمی کی زندگی کے حالات ، اس کے اور اس کی احادیث احادیث کی بارے میں محدثین اور ثقات کے نظریات ، علاء اور محدثین کی نظر میں سیف کی احادیث اور افسانوں کی قدر و قیمت ، سرانجام اس کو زندیقی اور جھوٹی احادیث گھڑنے کا مجرم کھم رانے کے سلسلے میں اس کتاب میں مفصل بحث و تحقیق کی ہے۔

اس بارے میں مفصل بحث کے بعد استادائی قل شدہ روایات کے ذریعہ ہے''عبد اللہ ابن سائ'' کی شخصیت پر بحث و تحقیق کرتے ہیں اور اس جتبو میں صحیح علمی روش کے مطابق''عبد اللہ ابن سبا'' کے بارے میں سیف بن عمر سے نقل ہوئی تمام احادیث اور روایتوں کی تحقیق کرتے ہیں۔اس سلسلے

میں مؤرخین کی تمام تا کیرات اور وضاحتوں، خاص کر ابوجعفر محمد بن جربر طبری نے جو پچھ نصوص اور وضاحتوں کی صورت میں ''عبداللہ ابن سباً '' کے بارے میں جو پچھ کہا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے سیف کے تمام افسانوں کو منعکس کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ اس شخص (عبداللہ بن سباً) سے مربوط روایات کا سرچشمہ صرف سیف بن عمر کے افسانے ہیں، اس کے علاوہ سی اور مصدروماً خذ میں ان کاذکر نہیں ہوا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمار ہے بعض علمائے متقد مین '' عبداللہ بن سباً '' کے خیالی شخصیت ہونے اور سیف بن عمر تمیں کے ذریعہ اس کی زبانی جھوٹی احادیث جاری کرانے کے بارے میں متوجہ ہوئے تھے۔

متاخرین اور عصر صاضر کے علاء میں سے ،عرب دنیا کے بے مثال اویب و مصنف ڈاکٹر طہ حسین نے بھی ' عبداللہ ابن سبا' کے ایک افسانوی اور خیالی شخصیت ، ہونے کے بارے میں اشارہ کیا ہے ۔ لیکن ، مارے متقد میں اور متاخرین میں سے کوئی بھی اس حالت میں نہیں تھا جو سیف بن عمر جیسے افسانہ ساز اور جھوٹے آدمی کے حالات اور اس کی شخصیت کے بارے میں شخصیت کے بارے میں شخصیت کی زحمت افسانہ ساز اور جھوٹے آدمی کے حالات اور اس کی شخصیت کے بارے میں شخصیت کی زحمت افسانہ ساتھ اسلامی تاریخ میں گئی در افسانہ ساز کی میں سیف بن عمر ایک الیا شخص تھا جس نے بڑی آسانی کے ساتھ اسلامی تاریخ میں گئی دلا ور اور سور ماضلق کئے اور ان کی زبان پر اپنی من پہندا حادیث ، اشعار اور رجز خوانیاں جاری کر کے ایپ اغراض و مقاصد کو ان سے نسبت دی ہے ۔ جبکہ وہ خود جھوٹ ، افسانے سازی ، دلا وریاں جعل کرنے اور زند لیتی و گمر ای میں معروف تھا۔

جناب عسرى بہلے مقق ہیں جھوں نے ''ابن سبا'' كى روايت كے سلسلے ميں جبتو كرنے كيلئے

قدم اٹھایا اور سیف کے ذریعہ سے اس کوخلق کرنے کی کیفیت قارئین کے اختیار میں دی ، اس طرح کسی کیا جے تعلق کے دریعہ سے دور کا بھی واسطہ نہ رکھنے والوں کیلئے بھی چون و چرا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے۔

سیف کے افسانوں اور اس کے جموٹ کی تحقیق کے دوران جناب عسکری کی نظر چند مشکوک روایتوں کو اصادیث وروایات پر پڑتی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس (سیف) نے ان مشکوک روایتوں کو بعض نامور صحابیوں سے نسب دی ہے۔

یہ مسئلہ اس بات کا سبب بنا کہ استاد نے''عبد اللہ بن سباً'' کی بحث و تحقیق کو ادھورا جھوڑ کر ان مشکوک روایتوں اور ان کے راویوں کے بارے میں تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔

استاد نے اس قتم کی احادیث کی روایت کرنے والے اصحاب کو پہچاننے کیلئے تاریخ کے صفحات میں مسلسل پانچ سال تک انتقاب جبتجو اور تلاش کی جس کا نتیجہ بید لکلا کہ:

ا۔سیف بن عمر کے ۱۵ ایسے راویوں کا جعلی ہونا آشکار ہوا، جن کا حقیقت میں کوئی وجوز نہیں تھا اور سیف نے اضیں حقیق ،مسلم اور نا قابل انکار اصحاب کی حیثیت سے پیش کر کے ان سے روایتیں بھی نقل کی ہیں۔

۲۔سیف کی روایت کی گئی زیادہ تر احادیث بے بنیاد ہیں اور صرف سیف کے خیل کی پیدائش ہیں اور اس کی زبان پر جاری ہوئی ہیں۔

س۔اس کی بعض احادیث کسی حد تک حقیقی تھیں لیکن سیف نے خاندانی تعصب اور زندیقی

ہونے کے ملزم تھہرائے جانے کے پیش نظران احادیث کواپنے من بیند بنانے کیلئے ان میں تحریف اور تضرف کرکے ان کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھدیا ہے اور اس طرح ان احادیث کی اصل کے ساتھ کوئی شاہت ہی باقی نہیں رہی ہے بلکہ بالکل جھوٹی احادیث بن کرسامنے آگئی ہیں۔

۲۰ بہت ی جگہوں پر مشاہدہ ہوتا ہے کہ سیف اپنی حدیث کوشر وع میں ایک نامور اور حقیقی راوی یا محدث نے نقل کرتا ہے لیکن آخر میں راویوں کے سلسلہ کوا ہے کسی جعلی صحابی تک پہنچا تا ہے اس طرح انسان ابتداء میں سوچنا ہے کہ بیروایت صحیح اور بے عیب ہے لہذا تصور کرتا ہے کہ حدیث کے راویوں کی دوسری کڑیاں بھی سیح جوں گی جبہ حقیقت میں ایسانہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی چالاک اور باہوش مؤرخ الی احادیث پر دفت سے نظر ڈالے تو اسے معلوم ہوجائے گا کہ اس قتم کی احادیث کو جھوٹ اور بے بنیا دطور پر ایسے نامور راویوں سے نسبت دے کر انھیں ان کی زبان پر جاری کیا گیا ہے ۔ سیف نے خاص طور پر بیکام کیا ہے تا کہ بید دکھائے کہ بیروایت اس سے قتل کی گئی ہے ، جبکہ نامور راویوں سے نستول اس قتم کے مطالب سیف بن عمرتی کے علاوہ کی اور تحقیق کام کی انجام دبی کیلئے مصم راویوں سے جبکہ اس قتم کی ملی بحث و تحقیق کی راہ میں موجود مرح و ارادہ کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھا ہے جبکہ اس قتم کی علمی بحث و تحقیق کی راہ میں موجود مشکلات اور رکاوٹوں کے بیش نظر ایسے کام کوانجام دینا ایک گروہ کیلئے مشکل اور نا قابل پر داشت ہوتا مشکلات اور رکاوٹوں کے بیش نظر ایسے کام کوانجام دینا ایک گروہ کیلئے مشکل اور نا قابل پر داشت ہوتا

ہے، ایک شخص کی بات ہی نہیں! ہاں ان تمام مشکلات وموافع کے باوجود انہوں نے اس کام کو بہت ہی اچھی طرح انجام دیا ہے۔

اس گراں بہا کتاب میں انتہائی باریک بینی کالحاظ رکھنے کے علاوہ دیگرخوبیوں میں سے ایک

ايك سوبچياس جعلى اصحاب.....

یہ ہے کہ اس میں سیف کی ہر خیالی شخصیت کے بارے میں الگ الگ باب میں مفصل بحث کی گئی ہے اس کے خیالی اماکن اور جگہوں کے بارے میں بھی تحقیق کی گئی ہے اس کے علاوہ ہرایک فصل و بحث کے آخر میں اس ہے متعلق مصادر اور مآخذ کو منظم و مرتب کر کے درج کیا گیا ہے تا کہ قار نکینکو اس کتاب کے علاوہ کہیں اور مراجعہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس طرح اس کتاب میں سیف کے جعل کئے گئے اصحاب ، ان سے نسبت دی گئی احادیث اور ان کی زبانی جاری کئے گئے اشعار و دلاور یوں جیسے مطالب کی وجہ سے پیداشدہ شک وشبہات دور ہوجا کیں۔

مؤلف محترم نے کتاب کے اس حصہ میں سیف بن عمرتیمی کے بلا واسطہ خلق کئے گئے ۱۵۰ جعلی اصحاب میں سے مندرجہ ذیل اصحاب کے حالات پر بحث و تحقیق کی ہے:

ا \_ قعقاع بن عمر و بن ما لك تميمي

۲\_عاصم بن عمروبن ما لک تنیمی

۳\_اسود بن قطبه بن ما لك تتميي

۳ \_ابومفز رتیمی \_

۵\_نافع بن اسود بن قطبه تميمي \_

۲\_عفیف بن منذر تنیمی \_

۷\_زیاد بن حظله تمیی به

۸\_حرمله بن مريطه تيمي\_

9\_حرمه بن ملمی متیمی\_

ار رہیے بن مطربن کے متیمی۔ اا\_ربعی بن افسکل تتیمی \_ ١٢ ـ اطّ بن اني اطّ تتميى ـ سا\_سعير بن خفاف تميي\_ مها يوف بن علاء شمى تنيمي **ـ** ۵ا۔اوس بن جذبیمہ یم۔ ١٦ يهل بن منجاب تميي \_ ےا۔ وکیع بن ما لک تمیمی۔ ۱۸ حصین بن نیار خطلی تنیمی \_ 19\_حارث بن ابی بالتمیمی\_ ۲۰\_زبیربن ابی ہالہ تیمی۔ ۲۱\_طاہر بن ابی ہالے تیمی۔ ۲۲\_عبید بن حربن لوذان ملی\_ ۲۳\_عكاشە بن تۇرېغو ثى\_ ٣٧ عبداللدين تورغو تي\_ ۲۵\_عمروبن تتلم قضاع\_\_

٢٧\_ام وَالقيس ، كلبي\_

ایک سو بیچاس جعلی اصحاب.....

۲۷\_وبرة بن تحسنس ،خزاعی \_

۲۸\_اقرع بن عبدالله حميري\_

۲۹ صلصل بن شرحبیل \_

۳۰ عمروین مجوب، عامری۔

الاعمر بن خفاجی، عامری\_

۳۲\_عوف ورکانی۔

سس\_عويف زرقاني <sub>-</sub>

۳۴-قضاعی بن عمرو\_

۳۵ خزیمه بن ثابت انصاری

٣٦\_بشير بن كعب

معزز مصنف نے اس کتاب کے مقدمہ میں ان عوامل پر مفصل روشنی ڈالی ہے، جن کے سبب قدیم زمانے سے آج تک مصنفین اور مؤرخین نے خلاف حقیقت اور جھوٹ پر بنی ان مطالب کواپئ کتابوں میں درج کیا ہے۔ اس سلسلے میں بنیا دی اسباب کے طور پراختیارات کا ناجائز فا کدہ اٹھا نااور وقت کے حکام اور طاقتور طبقہ کی مصلحوں کے موافق عمل کرنا بیان کیا گیا ہے۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اور پہلی صدی ہجری میں نیز اس کے بعد بھی مختلف معاشروں پرخاندانی تعصّبات کی زبردست حکمرانی تھی۔اس کے بیش نظر ہم آسانی کے ساتھ مجھ سکتے ہیں کہ سیف بن عمر شیمی نے کیوں اپنے جعلی اصحاب میں سے زیادہ ترگروہوں کو قبیلہ تمیم سے خلق کیا

!?\_\_

اس نے رسول خدا کے سب سے پہلے حامی ویددگار کو قبیلہ تمیم سے کیوں خلق کیا؟ جب کہ آنخضرت کے نزد میک ترین رشتہ دار جیسے ابوطالب بنی ہاشم سے دوسرے اعز ہموجود تھے!۔

سیف نے اسلام کے پہلے شہید کو قبیلہ تمیم سے خلق کیا ہے۔ رسول خداً کے پروردہ کو تمیمی جعل کیا ہے۔ حتی آنخضرت کے پروردہ صرف ایک تمیمی پروردہ کی تخلیق پراکتفانہیں کی ہے بلکہ اس نے پنجمبر خداً کیلئے دواور منہ بولے بیٹے بھی تمیم سے خلق کئے ہیں۔!!

یہ وہ مطالب ہیں جن کے بارے میں مصنف محتر م نے اس کتاب میں مفصل بحث و تحقیق کی ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے علماء و تحقین کی طرف سے توجہ تحقیق ، جبتو، احادیث کی جھان بین اور جانچ پڑتال نہ کرنے کے سبب صدیوں تک دانشوروں سے پوشیدہ رہے ہیں۔

اہم مسکدند یق ہے،جس کاسیف ملزم طهرایا گیا ہے۔ یہ چیز اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے بلکہ مجبور کرتی ہے کہ اپنے عقا کہ وافکار پر اسلام کالبادہ ڈال کراپنے ناپاک عزائم پڑمل کر سکے۔

اس طرح اسلام کی صحیح تاریخ میں شک وشبہہ ایجاد کر کے دخنہ اندازی کرے۔ چونکہ سیف تخیلات پر ید طولی رکھتا تھا۔ اس لئے وہ اپنے عقا کہ وافکار کو آسانی کے ساتھ متعدد احادیث اور روایتوں کی صورت میں پیش کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ ان روایتوں کو اس نے ایک دوسرے پر ناظر کی صورت میں جعل کیا ہے ان روایتوں میں سے بعض کو اس نے خیالی راویوں سے نقل کیا ہے اور بعض کو مشہور ومعروف راویوں سے نسبت دی ہے اس طرح اپنے افکار وعقا کہ پر بنی مطالبات و خواہشات کو ان کی زبانی بیان کرتا ہے، اس نے بیروایتیں ایسے راویوں سے منسوب کی ہیں جو سالہا

| 71 | لی اصحاب | رجعا | سو پيچا' | یک | ĺ |
|----|----------|------|----------|----|---|
|    |          |      |          |    |   |

سال پہلے اس دنیا سے چل بسے ہیں اور زندہ نہیں ہیں جواپنے بارے میں لگائی گئی تہتوں کی تر دید کرسکیں یاان سے منسوب کی گئی روایتوں سے انکار کریں۔

اس کتاب نے علمی تحقیق میں ایک نیاباب کھولا ہے تعصب وجذبات سے بالاتر رہ کرتاریخ نولی ، تاریخ کے صفحات سے ملاوٹ ، جھوٹ اور تو ہمات کو پاک کرنے اور حدیث وروایات کوعلم کی کسوٹی پر پر کھنے میں یہا پی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس نے عام طور پر مجزانداور جیرت انگیز حد تک اثرات ڈالے ہیں۔

آخر میں اس محنت کش اور انتھک جبتو کرنے والے مصنف کاشکر بیادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایپ مقدس مقصد تک پہنچنے کیلئے تن تنہا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو حقیقت میں منتخب ماہروں، دانشوروں اور علم وادب کے محققوں کی ایک ٹیم کا اجتماعی کام ہے۔

بغداد، جعفر الخليلي

پهلاحصه:

## تحريف

- 🗖 قرآن وسنت ایک دوسرے کے تم ہیں۔
  - 🗖 گزشهادیان میں تحریف کامسکلہ۔
- 🗖 سنت میں تحریف کے سلسلہ میں متقد مین کی تقلید۔
  - 🗖 آ سانی کتابوں میں گزشته امتون کی تحریفیں۔
    - 🗖 توریت میں تحریف کے چند ثبوت
      - 🗖 قرآن مجيدايك لا فاني معجزه
- □ قرآن مجید میں تحریف کرنے کی ایک ناکام کوشش
  - 🗖 اسلامی مصادر کی شخقیق ضروری ہے۔

# قرآن وسنت ایک دوسرے کے تمم ہیں

تمام اصول ،عقائد ، احکام اور دوسرے معارف واسلامی علوم کاسر چشمه قرآن مجید ہے۔ ان کی تشریح وقتیر اوران پڑمل کرنے کا طریقه پنجمبر اسلام کی گفتار ورفتار میں مشخص ہوا ہے ، جسے حدیث وسیرت رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے مانند قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ أَ طِيعُو اللَّهُ وَ رَ سُولَهُ ﴾ ك

الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔

اور پیغیبر "کی نافر مانی کواپنے احکام کی نافر مانی جانتے ہوئے فر ما تا ہے:

﴿ وَ مَنْ يَعْصِ الله و رَ سُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم ﴾ ٢

اور جواللداوراس کے رسول کی نافر مانی کرے گااس کیلئے جہنم ہے۔

ا ـ انفال را، آل عمران ر۱۳۲، نساء ر۹۵ رانفال ر۲۰۲۰ ، نو رر۵۴ م محمر ۳۳ بجادله ر۱۳ ، تغاین ر۱۴ ، نور ر۲۵ آل عمران رو۵ ، شعراء ر۸۰۰ ،

٠١١٠ ٢١٠١١ ١٣٠١٥٠ ١٥٠ ١٣٢١ ان فرف ١٣٢١ مريم را مناع ٢٠٠

۲\_جن ۱۲۲، نساء ۱۲۷، بهود رو۵، حاقه رواه شعراء ر۲۱۷، نوح را۲، نساء ۱۲، احزاب ۲۷ سرمجاد له ر۸ و۹ \_

\_\_\_\_\_

خدااوراس کے پیغیبر کی طرف سے وضع کئے گئے احکام وفرامین کے مقابلہ میں مؤمنین کے اختیارات کوسلب کرتے ہوئے فرما تاہے:

﴿ وَ مَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُم الْخَيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَ سُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً ﴾ لـ مُبِيناً ﴾ لـ

اور کسی مؤمن مردیاعورت کواختیار نہیں ہے کہ جب خداور سول مسی امر کے بارے میں فیصلہ کردیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے اور جو بھی خداور سول کی نافر مانی کرے گاوہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔

خدائے تعالی نے پینمبڑ کواس کی گفتار ورفتار میں اپنی ججت قرار دیکر آخیں امت کا پیشوا مقرر فرمایا ہے تا کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔جیسا کہ فرما تا ہے:

﴿ فَآمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُوْمِنُ بِاللهِ وَ كَلِمَاتِهِ وَ تَبِعُوهُ ﴾ كم البذاالله اوراس كلمات پرايمان ركھتا ہے البذاالله اوراس كلمات پرايمان ركھتا ہے اوراسي كا اتاع كرو...

دوسری جگه فرما تاہے:

﴿إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾

ا\_احزابر۳۷

۲\_اعراف(۱۵۸ء)سلسله میں قرآن مجید میں بہت ی آیات موجود ہیں۔

ايك سوپچاس جعلی اصحاب......

کہ اگرتم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو کے

اوردوسرے مقام پر فرما تاہے:

﴿ لَقَد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

بے شک پیغمبر خداتم لوگول کیلئے بہترین نمونهٔ مل ہیں ہے

یہ اور اس کے علاوہ بھی اس موضوع کے بارے میں خدا کے ارشادات موجود ہیں ۔ پیغمبر اسلام نے بھی اس سلسلے میں چند فر مائٹیں بیان کی ہیں، جن میں سے بعض مکتبِ خلفاء کی حسب ذیل صحیح اور معتبر کتابوں میں درج ہوئی ہیں:

ا۔''سنن'' تر مذی ،ابن ماجہ ، دارمی ،''مسند'' احمد اور اسی طرح سنن ابو داؤد میں''کتاب السنة کے''باب لزوم السنة'' میں یوں آیا ہے:

"مقدام بن معدى كرب عن وايت كى ہے كدرسول خداً فرمایا:

"جان لوکہ مجھ پرقر آن نازل ہوا ہے اور اس کے ہمراہ اس کے ہم پایسنت بھی ہوشیا رر ہو عنقریب ایک شکم سیر مرد تخت سے میک لگائے ہوئے کہ: صرف قرآن

اية لعمران راسو

11/21/21\_r

سی مقدام معدی کرب کندی، کنده کے دوسر نے نمائندوں کے ہمراہ رسول خدا کی خدمت میں پہنچا ہے مقدام نے رسول خداہے کا احادیث نقل کی ہیں کدان سب کوسلم کے علاوہ تمام صحاح اور سنن میں نقل کیا گیا ہے مقدام نے شام میں کرمیے میں ۱۹ سال کی عمر میں وفات پائی۔"اسدالغاب" (۱۲۷۲) )" جوامع السیر ق" (ص ۲۸۰)" تقریب التہذیب" (۲۲۲۲) لے لوجو پچھاس میں حلال پاؤاسے حلال جانواور جو پچھ بھی اس میں حرام پاؤاسے حرام مجھو''

' سنن' ، ترندی میں مذکورہ حدیث میں یوں اضافہ ہواہے:

"جبكه به شك جس چيز كورسول خدانے حرام قرار ديا ہے گوياا سے خدانے حرام قرار ديا ہے"

' اسنن' ابن ماجه میں مذکورہ حدیث کے آخر میں آیا ہے:

"خدا كى طرف ہے حرام قرار دینے كى طرح ہے"

"مند" احد تنبل میں مقدام معدی کرب سے روایت نقل ہوئی ہے کہ:

رسول خدا نے خیبری جنگ میں بعض چیز دن کوترام قرار دیے ہوئے فرمایا: وہ وقت دور نہیں جبتم میں سے ایک شخص میری باتوں کی تردید کرنے پر آتر آئے گا اور جب میری حدیث اسے سنائی جائے گی تو وہ آ رام سے تکید لگائے ہوئے بیشا ہوا کہے گا: ہمارے اور تہہارے درمیان خدا کی کتاب موجود ہے جس چیز کواس میں حلال پاؤاسے حلال جانو گے اور جس چیز کوترام پائیں گاسے حرام جانو۔

ہوشیار رہو! جس چیز کو پیغیم خدا نے حرام قرار دیا ہے گویا اسے خدانے حرام قرار دیا

--

۲۔ دسنن 'تر ندی ، ابن ملچہ ، مسندا حمضل اور دسنن 'ابودا و دمیں 'عبیداللہ بن الی رافع' 'کے اعبیداللہ بن الی رافع ' 'کے اعبیداللہ ابورافع ابن ' ابورافع ' بیغیر ضراً کا آزاد کیا ہوا ہے۔ عبیداللہ کے ذمه امیرالمؤمنین کے دیوان کی کتابت تھی ۔ وہ محدثین کے تیرے طبقہ کے ثقات میں شار ہوتا ہے اور اس کی حدیثوں کو احادیث کی کتابیں لکھنے والے تمام مؤلفین نے نقل کیا ہے'' تقریب البتہذیب' (۱۳۳۱) نمبر ۱۳۳۱)

ایک سو پچاس جعلی اصحاب......

#### اینے باپ سے فل کر کے کہتا ہے کدرسول خدا نے فرمایا:

ہوشیار ہو! میں تم میں سے اس شخص کوا پنے مند پرخوشحال تکیدلگا کر بیٹے ہوا نہ دیکھوں کہ جس کے سامنے میراوہ فرمان سنایا جائے کہ جس میں میں نے کسی کام کے انجام دینے یا اسے ترک کرنے کا حکم دیا ہو، اور وہ جواب میں کہے بنہیں جانتا! میں جو کچھ خدا کی کتاب میں یاؤں گااسی بڑمل کروں گا!!

"مند" احمد میں مذکورہ حدیث کا آخری جملہ یوں آیاہے:

"میں نے اسے خداکی کتاب میں نہیں پایا ہے"

۳۔ ''سنن'' ابوداؤد، کتاب خراج کے باب تعشیر اہل ذمہ'' میں''عرباض بن ساریہ''اسے قل ہواہے کہاس نے کہا:

ہم پینمبر کے ہمراہ خیبر میں پہنچے،اس وقت میں کہ چنداصحاب رسول خدا کے ہمراہ سے ،خیبر کے ہمراہ سے ،خیبر کے باشندوں کا رئیس، جوا کیب بداخلاق شخص تھا، آ گے بڑھا اور گستاخانہ انداز میں رسول خدا سے کہنے لگا:

اے محد! کیا ہے جے ہے کہ تم ہمارے مویشیوں کو مار ڈالو، ہمارے میووں کو کھا و جا وَاور ہمارے میووں کو کھا و جا وَاور ہماری عور توں کواذیت پہنچا وَ گے؟!

يغمبرخداً اسموضوع سيخت غصمين آئے اور معبدالرحمان عوف 'سيمخاطب موكر فرمايا:

ا۔ ابو نجیج ، عرباض بن ساریر سلمی نے رسول خدا ہے اس حدیثیں روایت کی ہیں ااور'' بخاری وسلم کے علاوہ'' صاحبان صحاح نے ان حدیثوں کوفقل کیا ہے۔ عرباض <u>۵۷ ح</u>میں یا ابن زبیر کے فتنہ کے وقت میں اس دنیا ہے چل بسا۔'' اسدالغابیۃ (۳۹۹۸۳)'' جوامح السیر ''ص ۱۸۱۱و'' تقریب المتبذیب (۲/۲) گھوڑ ہے پرسوار ہوکرلوگوں کے درمیاں اعلان کروکہ'' بہشت مؤمنوں کے علاوہ کسی کاحق نہیں ہے اور کہہ دو کہلوگ نماز کیلئے جمع ہوجا کیں''

#### عرباض كهتاب:

لوگ تمام اطراف سے نماز اداکر نے اور پیغیر کے بیانات سننے کیلئے جمع ہوئے اور رسول خدا کے ساتھ نماز اداکی ۔اس کے بعدرسول خداگھڑ ہے ہوئے اور فرمایا: کیا تم میں سے بعض لوگ آ رام سے بیٹے ہوئے گمان کررہ ہو ہیں کہ خدائے تعالی نے قرآن مجید میں جرام قرار نہیں دیا ہے؟! فقر آن مجید میں جرام قرار نہیں ہوئے گا ور چیز کورام قرار نہیں دیا ہے؟! ہوشیار رہو! میں نے تمہیں تھیجت کی ہے اور بعض امور کو انجام دینے اور بعض سے اجتناب کرنے کا تکم دیا ہے ہیں سے قرآن مجید کے تم کی برابر ہیں یا اس سے بھی زیادہ (بیحائز اہمیت اور واجب العمل ہیں) خدائے تعالی نے تمہارے لئے جائز نیادہ (بیحائز اہمیت اور واجب العمل ہیں) خدائے تعالی نے تمہارے لئے جائز نیادہ (بیحائز اہمیت اور واجب العمل ہیں) خدائے تعالی نے تمہارے لئے جائز نیادہ (بیحائز اہمیت اور واجب العمل ہیں) خدائے تعالی نے تمہارے لئے دمائیا نہیں قرار دیا ہے کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل ہوجاؤیا ان کی عورتوں کو اذبیت بہنچاؤ گے یا ان کے میوے کھاؤ گے جبکہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہواکا م انجام دیا ہے۔

#### المرية مندا "احمنبل مين ابو ہريره الحيفل كرك آيا ہے كدرسول خدائ فرمايا:

ا۔ ابو ہریرہ فحطانی دوی بیلقب' ابو ہریرہ' (بلی باز) اس لئے پڑاتھا کداس کے پاس ایک پالتو بلی تھی یابیدا یک باررسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پالتو بلی آسین میں چھپائے ہوئے تھا، اس لئے آنخضرت نے اسے' ابو ہریرہ' خطاب فرمایا۔ ابو ہریرہ خیبر کی جنگ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لایا ہے۔ اس نے رسول خدا سے ۵۳۷ صدیثیں روایت کی ہیں۔ ان احادیث کو عام اصحاب حدیث نے نقل کیا ہے' اسدالغاب' (۵۲۵) )''جوامع السیر ہ''ص ۵۷۵،''عبداللہ بن سبا'' (ار ۱۹ اطبع آفسٹ ۱۳۹۳ھ)

ايك سوبيجا س جعلى اصحاب......

میں تم میں سے ایک شخص کو نہ دیکھوں کہ جس کے سامنے بیان کی جائے تو وہ آرام سے اپنی جگہ پر تکیہ لگائے ہوئے کہے: اس سلسلے میں مجھے قرآن مجید سے بتاؤ!! ''سنن' وارمی کے مقدمہ میں حسان بن ثابت انصاری لے سے روایت نقل ہوئی ہے کہ اس نے کہا: جس طرح جبر ئیل پیغمبر کیلئے قرآن لے کرنازل ہوئے تھے، اسی طرح آنخضرت گرائے سے۔

کان جِبرئیل یَنزِلُ عَلَی دَسُولِ اللهِ بالسَّنةِ ، کَما یَنْزِلُ عَلَیهِ بِالقُر آن.
ہِ تِر آن مجید کی آیات اور احادیث نبوی کے چند نمونے ہیں جن میں امت اسلامیہ و رسول خداً اور آپ کی سنت کی اطاعت کرنے کا حکم ہوا ہے اور ان کی نافر مانی سے منع کیا ہے۔ جولوگ صرف قر آن مجید سے تمسک کر کے سنت رسول خدا کو پا مال کرتے ہیں اور اس کی اعتنانہیں کرتے پنج ہرنے ان کی سرزنش و ملامت کی ہے۔

اس کے پیش نظر بنیادی طور پراسلام کوسنت پنجمبرگی طرف رجوع کئے بغیر صرف قرآن مجید

كي آيات سے حاصل نہيں كيا جاسكتا۔ چند مثالوں سے اس حقيقت كوواضح اور روثن كيا جاسكتا ہے:

ا۔ ابوعبد الرحمان یا ابوالولید، حسان بن ثابت انساری فزر جی، پیرسول خدا کا شاعر اور مجد میں آنخسرت کے مناقب پڑھتا تھا۔ رسول خدا نے اس کے حق میں فرمایا ہے: '' خدائے تعالی حسان کی اس وقت تک روح القدس کے عنوان سے تائید کر سے جسب تک وہ رسول خدا کی جائید کرتا ہے: ' حسان اپنے زمانے کا ایک ڈر بوک آدمی تھا ای لئے اس نے پیغیر خدا کے غزوات میں سے کی ایک میں بھی شرکت مہیں کی جائید برخدا نے مار سے کی ایک میں بھی شرکت مہیں کی ہے۔ پیغیر خدا نے مارید کی بین، شیرین سے اس کا عقد کیا، اس سے اس کا بیٹا عبد الرحمان پیدا ہوا۔ حسان نے رسول خدا سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے کہ '' ترزی کی' کے علاوہ ویگر لوگوں نے اپنے قبل کیا ہے۔ حسان ۳۰ یا ۵۰ یا ۵۳ ہے کو ۱۳ سال کی تر میں وفات یا کی '' اسدالغاب' (۱۹ ا کے ۱۰ سال کی تر میں

\_\_\_\_\_

قرآن مجید میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔لیکن سنت پیغیبر کی طرف رجوع کئے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا کہ بیع عبادت کس طرح اور کن شرائط میں انجام دی جاسکتی ہے۔ہم احادیث وسیرت پیغیبر سی طرف رجوع کر کے رکعتوں اور سجدوں کی تعداد ، اذکار ، قوانین اور مبطلات نماز کے احکام سیجھ سکتے ہیں۔

جج بھی ای طرح ہے، ہم سنت پیغیبری طرف رجوع کرے، احرام باندھنے کی نیت، میقات کی پہچان اور ان کی تشخیص ، طواف کی کیفیت ، مشعر ومنی میں تو قف وحرکت ، اپنے مخصوص اور محدود زمان ومکان میں رمی جمرات ، قربانی اور طلق وقصیر کے علاوہ جج کے واجبات ، مستحبات ومکر وہات اور محرمات کے بارے میں مسائل واحکام سیکھتے ہیں۔

ان ہی دومثالوں سے واضح طور سے معلوم ہوجا تا ہے کہ پیغمبر کی سنت کی طرف رجوع کئے بغیر سنت کی طرف رجوع کئے بغیر سرف قر آن مجید کی طرف رجوع کر کے مذکورہ دوفر یضہ اور واجب شرع کو انجام دیناممکن نہیں ہے جبکہ شرع مقدس اسلام کے تمام احکام کی نوعیت مجھی یہی ہے۔

اس لئے ہماری ذمدداری بنتی ہے کہ اسلام کو حاصل کرنے اوراحکام الہی کی پیروی کرنے کیلئے قرآن مجیداوررسول خدا کی سنت کی جانب ایک ساتھ رجوع کریں اورا گرایک شخص ان دومیں سے صرف ایک کی طرف رجوع کرے اوران کو ایک دوسرے سے جدا کر بے توبیشک اس نے اپنے آپ کو اسلام کی پابندیوں سے آزاد کر کے اس کے قوانین کی من پند تفسیر وتعبیر کی ہے کیونکہ کلید تہم ومفسر قرآن یعنی پنیمبرا کرم کو حذف کرنے سے انسان آزادی کے ساتھ اپنی رای اور سلیقہ سے تعبیر و سکتا ہے۔

ا يک سو پيچاس جعلی اصحاب......

#### \_\_\_\_\_ گزشتهادیان می*ن تحریف* کامسکله

ہمیں معلوم ہوا کہ سے اسلام کو معلوم کرنے اور قرآن مجید کے احکام پر ممل کرنے کیلئے پنیمبر خدا کی سنت کی طرف رجوع کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ جب ہم سنت کی جانب رجوع کرتے ہیں تو انتہائی افسوس کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں کہ تحریفات ، لفظی تغیرات ، معنی ہیں تاویل کرتے ہیں کہ تحریف کی سنت میں شامل کرنے ، پنیمبراسلام پر ہمتیں لگانے ، حق کو چھیانے ، افتر اء باند ھنے اور اسی طرح انحرافات اور تحریفات کی دوسری قسموں سے پنیمبراسلام تک سنت ہمیں داخل ہونے والے تحریفات بالکل ویسے ہیں ہے جیسے کہ سنت ہمری پڑی ہوئی ہے اور خداوند تعالی نے قرآن مجید میں ان کی خبر دے دی ہے اور ہم گزشتہ امتوں میں واقع ہوئی ہے اور خداوند تعالی نے قرآن مجید میں ان کی خبر دے دی ہے اور ہم کیاں بربعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

٢. ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيةً يُحَرِّفُونَ

ا\_آ لعمران ر۱۸۷

الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ نَسُوا حَظَّامِمًا ذُكِّرُوا بِهِ وَ لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنةٍ مِنْهُم إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُم اللهِ عَلَى خَائِنةٍ مِنْهُم إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُم اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

پھران کی عہد شکنی کی بناء پرہم نے ان پر لعنت کی اوران کے دلوں کو سخت بنا دیا۔وہ ہمارے کلمات کوان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اورانہوں نے ہماری یا دوہانی کا اکثر حصہ فراموش کردیا ہے اور تم ان کی خیانتوں سے ہمیشہ مطلع ہوتے رہو گے علاوہ چندا فراد کے۔

٣- ﴿يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الحَقَّ وَ الْحَقَّ الْحَقَّ الْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ ٢ أنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ ٢-

اے اہل کتاب! کیوں حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہواور جانتے ہوئے حق کی پردہ پوشی کرتے ہو۔ پوشی کرتے ہو۔

٣-﴿ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْجَائَكُمْ رُسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُم تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ وَ يَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ ٢٠ تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ وَ يَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ ٣٠

اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارارسول آ چکا ہے جوان میں سے بہت ی باتوں کی وضاحت کررہاہے، جن کوتم کتاب خدامیں سے چھپار ہے تھے اور بہت ی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے ...

ا\_ما كده ۱۳

۲\_آلعمران را۷

۱۵/۵۱ ما کده/۱۵

| ra | ناب | ) اص | جعلى | ويجاسر | <b>ب</b> سر | ا |
|----|-----|------|------|--------|-------------|---|
|----|-----|------|------|--------|-------------|---|

۵ ﴿ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُموا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ حَ كُوبِطُل مِنْ الْمُحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ حَ كُوبِاطُل مِنْ لَا لَهُ وَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

٢.﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ اَبْنَائَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً
 مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ لللهُ لَيْكُمُونَ الْمَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو بھی اپنی اولا دہی کی طرح پہچانتے ہیں. بس ان کا ایک گروہ ہے جوحق کودیدہ ودانستہ چھیار ہاہے۔

﴿ اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُوْمِنُوا لَكُمُ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ
 اللهِ ثُمَّ يُحَرِفُونه مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوه وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٠

مسلمانو! کیاته ہیں امید ہے کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے جبکہ ان کے اسلاف کا ایک گروہ کلام خدا کوسکر تحریق کریتا تھا حالانکہ وہ سب سجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔

٨. ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقُوْلُونَ سَمِعْنَا و عَصَيْنَا ﴾ ٤٠

یہود بوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کلمات الہیہ کوان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بات سی اور نافر مانی کی۔

ا\_بقره/۳۲

۲\_بقره/۲ ۱۳

٣ يقره ورهم

٣ \_زاءر٢ ٣

٩. ﴿ وَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيتُم هَاذَا فَخُذُوه وَ إِنْ لَمْ تُوْتَوْهُ فَاحذرُوا ١١٠

اور یہود یوں میں ہے بھی بعض ایسے ہیں جوجھوٹی یا تیں سنتے ہیں اور دوسری قوم والے جوآب کے پاس حاضر نہیں ہوئے انھیں سناتے ہیں۔ بیلوگ کلمات کوان اک جگہ سے ہٹاد ہتے ہیں اورلوگوں سے کہتے ہیں کہا گر پنجمبر کی طرف سے یہی دیا جائے تولے لینااوراگر بینددیاجائے تویر ہیز کرنا۔

• ١ . ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَ لَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ مَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا لنَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ ﴾ ٢

لعلوگ خداکی نازل کی ہوئی کتاب کے احکام کو چھیاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر چے ڈالتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں صرف آ گ بھرر ہے ہیں اور خداروز قیامت ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ ہی انھیں پاکیزہ قرار دے گا اوران کیلئے وردناك عذاب ب\_

ا 1. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْوَلْنَا مِنَ البِّيِّنَاتِ وَ الْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا

ا- بقره رسم كما

۲\_بقره/۱۵۹

| ۲۷ | ں اصحاب | رجعا | يو بچيا | يک | 1 |
|----|---------|------|---------|----|---|
|    |         | ′ •  |         |    | ĺ |

بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولِئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ و يَلْعَنُهِمُ اللهُ و اللاَعِنُونَ ﴾ جولوگ ہمارے بیان کردیئے جولوگ ہمارے بیان کردیئے کے بعد بھی چھپاتے ہیں ان پراللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرتے ہیں۔

یے نمونے کے طور پر چند آیتی تھیں کہ جن میں خدائے تعالی گزشتہ امتوں کے ذریعہ سے حقائق کی تحریف اور حقیقتوں کے چھیانے کی خبر دیتا ہے۔

## سنت میں تحریف کی خبراوراسلاف کی تقلید

ہم ذیل میں چندالی احادیث درج کرتے ہیں، جن میں پیغیبراسلام نے اس بات کی خبر دی ہے کہ کس طرح بیدامت اپنی تمام رفتار و کردار میں گزشتہ امتوں کی تقلید کرے گی اور آنخضرت واضح فرماتے ہیں کہ امت اسلامیگزشتہ امتوں کے کاموں پرقدم برقدم عمل کرے گی:

ا شیخ صدوق اعلی الله مقامه نے اپنی کتاب'' اکمال' میں حضرت امام جعفر صادق اور آپ کے آباد اجداد سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا:

"كل ما كان في الامم السالفة فانه يكون في هذه الا مة مثله ، خذو النعل بالنعل و القذة بالذة"

جو پچھ گزشتہ امتوں میں واقع ہوا ہے ای کے ماننداس امت میں بھی واقع ہوگا، جوتوں کے جوڑوں اور تیر کے پروں کے مانند لے

ا۔اس حدیث کے اہل بیت میں سے راویوں کا سلسلہ یوں ہے: امام صادق (ت ۱۳۸ھ) نے اپنے والدگرامی محمد باقر (ت ۱۳۱ھ) سے ،انہوں نے اپنے والدامام حسین شہید ،نواسر رسول خدّا (ت ۲۱ھ) سے ،انہوں نے اپنے والدامام حسین شہید ،نواسر رسول خدّا (ت ۲۱ھ) سے انہوں نے اپنے والدامام حسین شہید ،نواسر رسول خدّا (صلوات الله وسلامہ علیم انہوں نے اپنے والدامام علی بن ابیطالت (ت ۴۰۰ھ) سے اور انہوں نے اپنے بچپاز ادبھائی رسول خداً (صلوات الله وسلامہ علیم المجمعین) سے روایت کی ہے۔

ابن رسته کتاب "الاعلاق النفسيه" عن ۲۳ پر تکھتے ہیں: کرؤ زمین پر جعفر بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب (رضهم) کے علاوہ کوئی بھی ایسے پانچ افرادنہیں ملتے جنہول نے سلسلسہ وارحدیث نقل کی ہو۔ ایک سو بچاس جعلی اصحاب

شیخ صدوق نے مزیدا پنی کتاب''ا کمال''میں حضرت امام صادق اور آپ کے آباء واجداد سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا:

"والذى بعثنى بالحق نبيا و بشيرا لتركبن امتى سنن من كان قبلها حذو النعل بالنعل ، حتى لو ان حية من بنى اسرائيل دخلت فى جحرٍ لدخلت فى هذه الامة حيّة مثلها "

قتم اس ذات کی جس نے مجھے نبی اور بشارت دینے والے کی حیثیت سے برحق مبعوث فرمایا ہے، میری امت کسی تفاوت کے بغیر اپنے اسلاف کی راہ کو انتخاب کرے گی، اس طرح کہ اگر بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک سانپ کسی بیل میں داخل ہوا ہوگا تو اس امت میں بھی ایک سانپ اسی بل میں داخل ہوگا۔

۲۔ ابن حجرنے اپنی کتاب'' فتح الباری''میں پیغیبر خداً کی فرمائشات کو یوں بیان فرمایا ہے:

شافعی لے نے اس صحیح سند کے ساتھ عبداللہ عمر و کے سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا:

ا۔ ابوعبداللہ ، محمہ بن ادریس بن عباس شافعی مطلقی: ان کی مال کے ہائمی ہونے یا ندہونے میں اختلاف ہے اس لئے بحض نے ان کے بارے میں انہا ہے: ہم نے ہائم کی اولا دمیں سے ہرگز کسی کونییں دیکھا کہ ابو بکڑ ، وثمر ٹرکھی کونییں دیکھا کہ ابو بکڑ ، وثمر ٹرکھی کونییں دیکھا کہ ابو بکڑ ، وثمر ٹرکھی کونییں کہ کہ ان کواس لئے ہائتم سے نسبت دی گئی ہے کہ وہ ہائتم کے بھائی کی اولا دمیں سے متے ۔ شافعی ۲۰۱۲ ھیں ۵۲ سال کی عمر میں مصرمیں فوت ہوا دو تقریب البتہذیب '(۱۳۲۰/۲)

۲۔ عبداللہ بن عمروعاص اپنے باپ سے ۱۱ سال چھوٹا تھا۔ باپ سے پہلے اسلام لایا تھا۔ اسلاف کی کتابیں پڑھ چکا تھا۔ اس نے رسول خدا سے ۱۰ کا مذاک میں معاویہ کی حمایت میں شرکت کی لیکن رسول خدا سے ۱۰ کا حدالت کی ہیں۔ عبداللہ نے اپنے باپ کے ہمراہ صفین کی جنگ میں معاویہ کی حمایت میں شرکت کی لیکن بعد میں نادم ہوکر کہتا تھا: کاش اس سے بیس سال پہلے مرچکا ہوتا۔ اس کی موت کے بارے سال اور مکان میں اختلاف ہے۔ کیا ۱۳۳ جے میں محرمیں یا کا جے میں مک میں اور یا ۵۵ ھیں طائف میں یا ۲۸ جے میں فوت ہوا ہے۔ عبداللہ کی زندگی کے حالات ''اسد الغاب'' ۲۳۵۔۲۳۳ ) اور''جوامع السیر ہ''ابن حزم ص ۲۸ میں ملاحظہ ہو۔

" لتركبن سنن من كان قبلكم حلوها و مرها"

تم لوگ اینے اسلاف کی تلخ وشیرین (بری اور بھلی) روش کواپناؤ گے۔

٣- احمد بن حنبل نے اپنی کتاب'' سند'' میں اورمسلم و بخاری نے اپنی''صحح'' میں پیغمبر' کے صحابی ابو سعد خدری ایس روایت کی ہے که رسول خدانے فرمایا:

"لتتبعن سنن من كان قبلكم شِبراً بشبر و ذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا حجوضب تبعتموهم ". ح

اینے اسلاف کی رفتار کوتم لوگ قدم به قدم اور موہموایناؤ کے جتی اگر وہ کسی چھپکل کے بل میں بھی گئے ہو گے تو تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے۔ ہم نے سوال کیا: اے رسول خداً: کیا آ یا کی مرادیہودونصاری ہیں؟

آنخضرت نے جواب دیا: پھرکون؟!

#### بیرجدیث ایک اور روایت کے مطابق ''مند'' احمد میں بول درج ہوئی ہے:

ا۔ ابوسعید ،سعید بن مالک بن سنان انصاری خندق کی جنگ میں تیرہ سالہ تھا۔ اس کے باپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پنج برغدا کے حضور لاکر کہا نہذو جوان قوی ہیکل ہے۔لیکن رسول خداً نے اسے قبول نہیں کیااورا جازت نہدی تا کہوہ جنگ میں شرکت کریے۔ابوسعد خدری نے جنگ بنی المصطلق میں شرکت کی ہے وہ مکثرین صدیث میں شار ہوتا ہے اس نے تقریباً • کا احدیثیں رسول خدا ہے روایت کی ہیں صحاح کے مؤلفین نے اس کی تمام احادیث کوفل کیا ہے۔ ابوسعید نے ۲۲ کے میں وفات یائی ہے۔ ''اسدالغابہ' وُجوامع السیر وُ' میں اس کی زندگی کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔

ابوسعیدخدری کی حدیث میں جسے بخاری نے اس ہے ایک اور روایت میں نقل کیا ہے کہ " لو دخلہ ا"کے بحائے" لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه" آیاب جس کاتقریاوی مفہوم ہے۔

۲۔شِبر =بالشت ، ذراع = تمبنی سے درمیانی انگل کی انتہا تک کا فاصلہ ، باع = دو ہاتھوں کے درمیان کا وہ فاصلہ دونوں ہاتھ اللہ ا شانوں کے برابر کھنچ لئے جائیں۔

| ۵۱ | <br>حلی اصحاب | و بیجاس <sup>ج</sup> | ایکسو |
|----|---------------|----------------------|-------|
|    | . •           |                      |       |

لتتبعن سنن بني اسرائيل ، حتى لو دخل رجلٌ من بني اسرائيل جحر ضبِّ لتبعتموه.

تم لوگ بنی اسرائیل کی روش اپناؤ گے اس طرح کداگر بنی اسرائیل میں کوئی شخص سوسار کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی اس کی پیروی میں جاؤگے۔

سم۔ ابن ماجہ نے اپنی ' دسنن' میں ، احمہ نے اپنی ' مسند' میں ، متقی نے ' ' کنزل العمال' میں اور بخاری نے اپنی صیح میں ابو ہر رہ سے روایت کی ہے کہ رسول خداً نے فر مایا :

لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتى بأخذِ القرون قبلها شبراً بشبرٍ و ذراعاً بذراعٍ. تب تك قيامت بر پانبيس بهوگى ، جب تك كدميرى امت كر شته امتول كى روش پرمو بمو پيروى خ كرلےگى ـ سوال كيا گيا:

اےرسول خداً! کیا مجوسیوں اور رومیوں کی طرح؟ فرمایا: ان کے علاوہ، اور کون لوگ ہیں؟! اسی مطلب کو ''مند'' احد میں یوں بیان کیا گیاہے:

وَ الّذي نفسي بيده لتتبعنَّ سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر و ذراعاً بزراع و باعاً فباعاً حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه

قتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ اپنے اسلاف کی روش پر موجو اور قدم بہ قدم پیروی کرو گے، حتی اگر وہ چھکل کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے۔ پوچھا گیا:

اے رسول خداً! کن کے بارے میں ، کیا اہل کتاب کے بارے میں فرمارہے ہیں؟ آنخضرت نے جواب میں فرمایا:

پهرکون لوگ؟!

۵۔طیاسی اور احمد نے اپنی" مندوں' میں متقی ہندی نے" کنزل العمال' " میں اور ترفدی نے اپنی" صحیح" میں الوواقد لیشی اسے روایت کی ہے کہ رسول خدائے فرمایا:

والذی نفسی بیدہ لتر کبن سنۃ من کان قبلکم قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہتم لوگ اپنے اسلاف کی روش کی پیموی کروگے۔

يى مديث "مند" احديس يول آئى ہے۔

لتركبن سنن من كان قبلكم سنّة سنّة

تم لوگ روش روش پراپے اسلاف کی تقلید کرو گے۔

۲۔ حاکم نے پراپی''متدرک بر سیحین' میں اور''مجمع الزوائد' میں'' بزاز' سے قل کر کے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدائے فرمایا:

لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبرٍ و زراعاً بزراع و باعاً بباع حتى لو ان احدهم دخل حجر ضب لدخلتم.

تم لوگ موبمواور قدم بوقدم اپنی اسلاف کی روش پر چلو گیچتی اگران میں سے کوئی

ا۔ ابوداقد لیٹی بنی لیٹ بن بحرہ ہے۔ اس کے نام اور اسلام لانے کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ کی آیاس نے جنگ بدر میں شرکت کی

ہوافتح مکہ میں یاان میں ہے کی ایک میں بھی شرکت نہیں کی ہے اور بعد میں اسلام لایا ہے ابوداقد نے رسول خدا ہے ۲۲ حدیثیں

روایت کی ہیں جے بخاری نے اوب المفرو میں ورج کیا ہے۔ ابوداقد نے مکہ میں رہائش اختیار کی اور ۲۸ ہے میں ۵۷ یا ۵۸سال کی عمر
میں وہی برفوت بوااس کی زندگی کے حالات ''اسدالغانہ' (۱۹۷۵) و''جوامی السر و' میں ۲۸۲ میں مطالعہ فر ماکس

چھکلی کے بل میں گھس گیا ہو گا تو تم لوگ بھی اس میں گھس جا ؤ گے۔

2۔ ترندی نے اپنی''صحیح'' میں اور حاکم نے اپنی'' متدرک' میں سیوطی کی تفسیر کے پیش نظر بیان کیا ہے کہ عبداللّٰدعمر و نے رسول خداً سے روایت کی ہے کہ آنخضرت کے فرمایا:

لياتين على امتى ما أتى على بنى اسرائيل ، حذو النعل بالنعل ، حتى ان كان فى بنى اسرائيل من اللى امه علانية لكان فى امتى من فعل ذالك

جو کچھ بی اسرائیل پرگزری ہے بالکل ویسے ہی میری امت پر بھی گزرے گی جتی اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی مال سے علانیہ طور پر ہمبستری کی ہوگی تو میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جواس کا م کوانجام دے گا!

۸۔' جمع الزوائد''میں بزاز کی''مند'' سے اور متق نے حاکم کی''متدرک'' سے قل کر کے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا:

لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر و ذراعاً بذراع و باعاً بباع ، حتى لو ان احدهم جامع امه لفعلتم!

تم لوگ موبمواور قدم بقدم اپناسلاف کے نقشِ قدم پر چلو گے حتی اگران میں سے کوئی گوہ کے بلکہ اگران میں سے کوئی گوہ کے بلکہ اگران میں سے کسی نے اپنی مال سے مباشرت کی ہوگی تو تم لوگ بھی ایسا ہی کروگے۔

۵۴ مهم مهم ایک سوبچاس جعلی اصحاب

9۔ احمد بن حنبل نے اپنی ''مند'' میں ''مجمع الزوائد'' کے مصنف نے ''سہل بن سعد انصاری'' اسے نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول خدا نے فر مایا:

والذی نفسی بیدہ لتر کبن سنن من کان قبلکم مثلاً به مثل قتم اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے تم لوگ اپنے اسلاف کے نقش قدم پرموبموچلو گے!

جیسا کہ'' مجمع الزوائد'' کے مطابق طبرانی نے مذکورہ حدیث کے آخر میں بیاضا فہ کیا ہے کہ رسول خداً نے اس کے شمن میں فرمایا:

حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ لاتبعتموه .

ہم نے سوال کیا:

ا برسول خدا! كيا آپ كى مراديبودونصارى بين؟

آنخضرت نے جواب دیا:

ان يېودونصاري كے علاوه اوركون ہوسكتے ہيں؟!

ا سہل بن سعد بن ما لک انصاری: پیغیر خدا کی رحلت کے دن بہل کی عمر پندرہ سال تھی سہل نے تجائ بن یوسف کے زمانہ کو بھی درک کیا ہے، جہاج نے نہال کی مدرکرنے کے جرم بیں تھم دیا تھا کہ اس کی گردن پر غلامی کی مہر لگا دی جائے۔

مہل نے رسول خدا سے ۱۸۸ حدیثیں روایت کی بیں کہ اصحاب صحاح نے ان سب کو درج کیا ہے بہل نے ۸۸ ھے با 19 ھے بیں وفات پائی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ رسول خدا گا آخری صحابی تھا جس نے وفات پائی ۔''اسد الغابۂ' (۳۲۲۷۳)،' جوامع السیر'' ۲۷۷۵،'' تقریب بائی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ رسول خدا گا آخری صحابی تھا جس نے وفات پائی ۔''اسد الغابۂ' (۳۲۲۷۳)،' جوامع السیر'' ۲۷۵۵،'' تقریب بائی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ رسول خدا گا آخری صحابی تھا جس نے وفات پائی ۔''اسد الغابۂ' (۳۲۲۷۳)،'

ايك سوپيچاس جعلى اصحاب.....

١٠ . مجمع الزوائد "ميں طبراني نيقل كر كے لكھا كيا ہے كه "عبدالله مسعود "كانے كہا كدرسول خداً نے فرمایا:

انتم اشبه الامم بننى اسرائيل ، لتركبن طريقهم حذو القذة با لقذة

حتى لا يكون فيهم شيء الا فيكم مثله ....

تم بنی اسرائیل سے سب سے زیادہ شاہت رکھنے والی امت ہو۔ تم لوگ ان کے راستہ پر اس طرح چلو گے جیسے تیر کے پیچھے اس کے برحتی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں یائی جائے گی جوتم لوگوں میں موجود نہ ہو!

ا! ﴿ مجمع الزوائدُ 'میں طبر انی کی'' اوسط'' اور' کنزل العمال' سے قتل کر کے''مستورد بن شدادُ' کے سے ا۔ الوعبد الرحن، عبد الله بن مسعود بن غافل بنر لى قبيلة قريش ميں سے بيں جو يہلے مسلمانوں ميں شار ہوتے ہيں كہا جاتا ہے كہ جن دنوں مكه ميں اظہار اسلام كرنے برختيوں وا ذيتوں كا سامنا كرنا يؤتا تھا ، ابن مسعود بيلےمسلمان تھے جو مكه ميں بلند آ واز ميں قرآن مجيد كى تلاوت كرتے تھے۔ ابن مسعود نے يسلے عبشہ پھرمد بيذ جمرت كى اور پنجبر خداً كى تمام جنگوں ميں شركت كى ہے، ابن مسعود سے ٨٥٨ حدیثیں روایت ہوئی ہیں تمام حدیث لکھنے والوں نے انھیں نقل کیا ہے، عمر نے این مسعود کو کوف میں دین امور کے معلم اور بیت المال میں حکومت کا امین وکلید دارمعین کیا تھا۔این مسعود حکومت عثانؑ تک اس عبدہ پر برقر ارتھے ،کوفید کا گورنر دلید بن عقبہ، ابن مسعود کے اسلامی احکام کے نفاذ میں وقت خاص کر بیت المال اور حکومتی خزانہ کے امور میں ان کی وقت سے تنگ آ چکا تھا۔ لہذا اس نے خلیفہ عثان کے پاس ان کی شکایت کی اورعثان نے بھی اینے جھانج کی خواہش کے مطابق ابن مسعود کومدینہ بلایا اور حکم دیا کسان کی پٹائی کی جائے اور بخت یٹائی کی گئی جس کی وجہ سے ان کی پیلیاں ٹوٹ گئیں اس کے بعد علم دیا کہ ان کی تخواہ بند کر دی جائے ،ابن مسعودا س جسمانی اذیت کی وجہ سے بیار ہوئے اور قریب مرگ بہنچے۔اس حالت میں عثان ان کے سراہنے برآئے اور تھم دیا کہ دوسال کے بعد دوبارہ انہیں تنخواہ دی جائے کیکن ابن مسعود نے قبول نہیں کیا۔ ابن مسعود نے سے دیمیں وفات یائی اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ عثال ن ان کے جنازہ پر حاضر نہ ہوجائے اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔'' اسد الغابۂ' (۲۵۲٫۳۳ ٢٥٨)، جوامع السير ه "ص٢٧" تقريب المتهذيب" (اره ٢٥)، تاريخ اسلام مين عائشاكا كردار (ار١٦٠-١٦٧) ٢\_مستور دبن شداد بن عمر وقرشي فبري: اس كي مال دعد بنت زين بن جابر بن حسل بـ رسول خداً كي رحلت كـ وفت نوجوان نها -مستورد نے سات حدیثیں روایت کی ہیں۔اس کی تمام احادیث کوحدیث لکھنے والوں نے نقل کیا ہے،مستورد نے کوفیداورمصر میں سکونت كى باور هم يهين وفات يائى بي اسدالغاب (٣٥٢/٢) ، مجمع الزوائد "ص١٨٨ اور" تقريب التهذيب " (٢٣٢/٢)

روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول خدّانے فر مایا۔

لا تترك هذه الامة شيئاً من سنن الاولين حتى تاتيه

گزشتہ تو موں کی کوئی روش باقی نہیں رہے گی مگریہ کہ بیامت اسے انجام دے۔ ۱۲۔ احمد بن حنبل نے اپنی'' مسند'' میں اور'' مجمع الزوائد'' نے طبر انی سے نقل کر کے شداد بن اوس کے سے روایت کی ہے کہ رسول خدائے فرمایا:

ليحملن شرار هذه الامة على سنن الذين خلوا من قبلهم اهل الكتاب حذو القذة بالقذة "

اس امت کے برے لوگ اپنے سے پہلے اہل کتاب کی روش کی موہمو پیروی کریں گے۔

یمی حدیث شدادین اوس کے حالات کی تشریح میں ابن اثیر کی کتاب '' اسدالغابہ' میں '' اپنے سے پہلے'' کی جگہ'' آپ لوگوں سے پہلے'' کی تبدیلی کے ساتھ درج ہوئی ہے۔

ا شداد بن اوس، حمان بن ثابت انصاری خزرجی کا بعتیجا ہے۔ اس نے رسول خدا سے ۱۵ مدیثیں روایت کی میں کدتمام مدیث لکھنے والوں نے انھیں نقل کیا ہے۔ شداد نے بیت المقدس میں رہائش اختیار کی اور ۲۸ یا ۱۸ میں میں شام میں وفات پائی۔ ' اسد الغاب'' ( ۲۸۵\_۲۸۷) ، جوامع السیر وص ۲۵۹، ' تقریب البتہذیب' (۱۸۷/۳۷)

### آ سانی کتابول میں گزشته امتوں کی تحریفیں:

گزشتہ بحث میں ہمیں معلوم ہوا کہ گذشتہ امتوں میں واقع ہونے والی تحریفوں کے بارے میں خدائے تعالی نے خبر دیدی ہے اور پینمبر خدائے بھی خبر دی ہے کہ بیامت گزشتہ امتوں کی تمام روشوں پرموبمومکل کر کے ان کی بیروی کرے گی۔

اب اگرہم اس امت میں واقع ہوئی تحریفات کا گزشتہ امتوں میں واقع ہوئی تحریفات سے موازنہ کریں تو معلوم ہوگا کہ گزشتہ امتوں نے ان تحریفات کو آسانی کتابوں میں انجام دیا ہے اور خدائے تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو یوں یا دفر مایا ہے:

﴿ قُل مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوراً وَ هُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَهَا وَ تُخْفُونَ كَثِيراً ﴾ لَ

ان سے پوچھے کہ جو کتاب موٹی لے کرآئے تھے وہ نوراورلوگوں کیلئے ہدایت تھی اسے تم لوگ بچھ ظاہر کر کے اورا کثر چھپا کرایک کتاب قرار دے رہے ہو، بتا واسے کس نے نازل کیا ہے

یا فرمایا ہے:

وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِالكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ

ارانعام راه

#### يُقُولُون عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ لَـ

انہیں یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو کتاب پڑھنے میں زبان کوتو رُمورُ دیتے ہیں تا کہم لوگ اس تحریف کو کا بیٹ کے اور سے اور سے لوگ کہم لوگ اس تحریف کو بھی اسل کتاب سمجھنے لگو، حالا نکدوہ اصل کتاب نہیں ہے اور سے ہر گر نہیں لوگ کہتے ہیں کہ بیسب اللہ کی طرف سے ہر گر نہیں ہے بیخدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں حالا نکہ سب جانتے ہیں۔

#### یابون فرما تاہے:

﴿ فَوَيلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِآيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيلٌ لَهُمْ مِمَّاكَتَبَتْ آيْديْهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ آيْديْهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ عَ

واے ہوان لوگوں پر جواپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کریہ کہتے ہیں کہ بیضدا کی طرف سے ہے تا کہ اسے تھوڑے واس کی سے تا کہ استے تھوڑے واس کی سے تا کہ استے تھوڑے واس میں بیچ لیس ان کیلئے اس تحریر پر بھی عذاب ہے اور اس کی کمائی پر بھی۔

ہم خدائے تعالیٰ کی آیات کے مصداق کوان کی موجودہ رائج کتابوں میں واضح اورروش طور پر د کیھتے ہیں ، جبیا کہ تورات کے تکوین سفر کے تیسرے باب میں آدم کی تخلیق کے بارے میں بول پڑھتے ہیں۔

خدائے تعالی نے آ دم سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا: خیر وشر کی معرفت والے درخت ۱۔آلعران ۸۷ سے پچھ ندکھانا، اگر کسی دن اس سے کھایا تو مرجاؤگے، سانپ، جو خشکی کے حیوانوں میں مکارترین حیوان ہے، نے '' سے کہا: اگر آپ لوگ اس درخت سے کھائیں گے تو مر سے گیں نہیں، بلد خدا جانتا ہے جس دن اس سے کھائیں گے آپ کی آٹکھیں کھل جائیں گی اور خدا کے مانند خیر و شر سے جانتا ہے جس دن اس سے کھائیں گے آپ کی آٹکھیں کھل گئیں تو انہوں نے اپنے واقف ہو جائیں گے ۔ آپھ اور حوا نے اس درخت سے کھایا' آٹکھیں کھل گئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو برہند پایا اور خدا کی آ واز اس وقت نی جب سیم صبح کے وقت بہشت میں رہا تھالہذ اانہوں نے اپنے آپ کو اس سے چھپایا۔خدائے تعالی نے بلند آ واز میں آ وقی سے خاطب ہو کر فر مایا: تم کہاں ہو؟ آ وقی نے کہا: تیری آ واز کو میں نے بہشت میں سالیکن چونکہ میں عربان تھا، ڈرگیا، اس لئے خود کو چھپا لیا۔خدائے کہا: کس نے تہمیں اس امر سے آگاہ کیا گئی برہند ہو؟ کیا تم نے اس درخت سے کھایا جے لیا۔خدائے کہا! جب آ گاہ کیا گئی و خدائے کہا! ب جبکہ آ دیم جس کی ماری طرح میں نے منع کیا تھا؟! آ دیم نے ایل لہذا ابعد نہیں کہا ہے ہوگو بڑھا کر درخت حیات سے بھی کھالیں اور خبر رشر ہے آگاہ ہوگئے ہیں لہذا ابعد نہیں کہا ہے ہاتھ کو بڑھا کر درخت حیات سے بھی کھالیں اور درخت حیات کی گھہائی کے لئے ایک چھتی ہوئی تیز دھار تھوار موائی اور میش فرمائی!!

توریت نے بہشت میں آدم کی داستان کواس طرح بیان کیا ہے جبکر قر آن مجید فرما تا ہے کہ بہ شیطان تھا جس نے ان دونوں کواس ممنوعہ درخت سے کھانے پراکسایا قر آن مجید کابیان یوں ہے۔
﴿ وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَلَا هُمَا بِغُرُودٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَ آتُهُما وَ طَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَ آتُهُما وَ طَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ

وَ نَادَاهُمَا رَ بُهُمَا اللهِ انْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَوَةِ وَ اَقُلْ لَكُمَا انَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ ﴾ (اعراف/٢٢)

اور (شیطان نے ) دونوں ہے قتم کھائی کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں ، پھرانھیں دھوکہ کے ذریعہ درخت کی طرف جھکا دیااور جیسے ہی ان دونوں نے چکھا،شرم گاہں کھل گئیں اور انہوں نے درختوں کے بیتے جوڑ کرشرم گاہوں کو چھیانا شروع کر دیا تو ان کے رب نے آ واز دی کہ کیا ہم نے تم دونوں کواس درخت سے منع نہیں کیا تھااور کیامیں نے تہمیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوادشن ہے؟

ہم نے توریت میں ذکر ہوئی آ وٹم کی داستان کا قرآن مجید میں ذکر ہوئی اسی داستان سے مواز نه کیااوردیکھا کہ توریت میں کس طرح حقیقت تحریف ہوکرخرافات میں تبدیل ہوئی ہے۔

توریت کا مطالعہ حاری رکھتے ہوئے ہم اس کے سفر تکوینی کے انیسویں باب میں مشاہرہ کرتے ہیں کہ لوط بنی کی بٹیاں رات میں اینے باپ کومست کر کے ان کے ساتھ ہمبستری کرتی ہیں اور حاملہ ہوتی ہیں۔اس داستان کوتوریت میں یوں پڑھتے ہیں:لوظ کی بٹیاں اینے باب سے حاملہ ہو گئیںان کی بڑی بٹی نے ایک بیٹے کوجنم دیا جس کا نام''موآ ب''رکھا کہ جس سے قبیلہُ ماآ پی کی نسل چلی ہے چھوٹی بٹی نے بھی ایک بیٹے کوجنم دیا جس کا نام' دبنی عمی''رکھا جس سے بنی عمون کی نسل آج تك ما تى ھے!!

جب ہم اس مطالعہ کے دوران اس کے تکوینی سفر کے تینتیسویں باب پر پہنچتے ہیں تو پڑھتے ہیں یعقو بیغیبرًا بتدائے شب ہے صبح تک ایک قوی پہلوان ہے کشتی لڑتے رہے سرانحام ان کاحریف انہیں اسرائیل کالقب دیتا ہے بیدداستان توریت میں بول آئی ہے:

یعقوب کاحریف جب دیکھا ہے کہ وہ یعقوب کومغلوب نہیں کرسکتا تو یعقوب کی ران پر ہاتھ مار کر زور سے دباتا ہے اور کہتا ہے: مجھے چھوڑ دو، پو چھٹنے کو ہے؟! یعقوبً جواب میں کہتے ہیں:

جب تک مجھے مبار کباد نہ دو گے تمہیں نہیں چھوڑوں گا وہ پوچھتا ہے: تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں: یعقوبً

حریف کہتاہے:

آج کے بعد تہارا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہے کیونکہ تم نے خدا اور انسان سے جنگ کی ہے اور انسان سے جنگ کی ہے اور انھیں مغلوب کیا ہے۔

یقوب نے اس جگہ کانام 'فینیسیکل''رکھااور کہتے تھے: میں نے یہاں خداکو آ منے سامنے دیکھا ہے اور میری روح نے بات پائی ہے!

ہم توریت کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے اس کے سفرخروج کے بتیسویں باب میں یوں پڑھتے

ىيں:

جب قوم نے دیکھا کہ موی " نے اس پہاڑ سے نیچ اتر نے میں تا خیر کی تو ہارون کے ہاں جمع ہوئے اوران سے کہا کہ اٹھواور ہمارے لئے ایک ایسا خدابنا وَجو ہمارے سے ہاں جمع ہوئے اوران سے کہا کہ اٹھوا میں معرسے باہر لائے نہیں معلوم ان پر سامنے راہ چلے ۔ کیونکہ وہ موی " ، جو ہمیں سرز مین مصرسے باہر لائے نہیں معلوم ان پر کیا گزری ہے۔ ہاروا نے ان سے کہا: سونے کے گوشوارے جو تہاری عورتوں ،

بیٹوں اور بیٹیوں کے کانوں میں ہیں، انہیں نکال کرمیرے پاس لاؤ۔لہذاامت کار ہرفرد کانوں سے گوشوارے اتار کر ہارون کے پاس لے آیا۔ ہارون نے ان گوشواروں سے لے کرایک گوسالہ کا مجسمہ بنادیا۔اس کے بعدلوگوں نے کہا:اے بنی اسرائیل بیتمہارے خدا ہیں جنہوں نے تہمیں سرز مین مصر سے باہرنکالا۔ ہارون نے جب بدد یکھا توان کے سامنے ایک ذیج خانے تعمیر کیا اور بلند آواز میں کہا:کل خدا

کی عیدہے۔

لیکن قرآن مجیدگوسالہ بنانے قوم کو گمراہ کرنے کی نسبت سامری کی طرف دے کر کہتا ہے کہ ہارون نے اضیں ایسے کام کے انجام دینے سے منع کیا تھالیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی ۔ اس سلسلے میں ہم کلام اللہ میں یوں پڑھتے ہیں:

﴿ فَكَذَٰ لِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجلاً جَسَداً لَهُ خُوار فَقَالُوا هَٰذَا اِلهُكُمْ وَ اللهُ مُوسَى ... وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ اِنَّمَا هُذَا الهُكُمْ وَ اللهُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ اللَّنَا مُوسَى اللهِ اللهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ اللهَ المُوسَى اللهِ اللهُ اللهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

پھر سامری نے ان کیلئے ایک گائے کے بیچے کا مجسمہ بنایا جس میں آ واز بھی تھی تو لوگوں نے کہا: یہی تبہار ااورمویٰ کا خداہے....

ہارون نے توان لوگوں سے پہلے ہی کہد یا تھا کہاتے و ماس کے ذریعیتها راامتحان لیا گیا

91\_14/16-1

ہے اور بیٹک تمہارارب رحمان ہی ہے لہذامیراا تباع اور میرے امر کی اطاعت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے گردجمع رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے درمیان واپس آ جائیں۔

### توریت میں تحریف کے چند ثبوت:

گزشتہ مطالب میں ہم نے توریت میں دوشم کی تحریفوں کے نمونے بیان کئے۔ایک میں خدائے تعالیٰ سے ایک ایسی چیز کی نبیت دی گئی ہے جس سے وہ منزہ و پاک ہے۔ اور دوسری تحریف میں خدائے پینچبرول ایسی نبیتیں دی گئی ہیں جن سے وہ منزہ و پاک ہیں۔

توریت اورانجیل میں تحریف کے سلسلے میں بہت زیادہ شواہد و ثبوت موجود ہیں ارباب نظر و سختی نے انہیں جمع کرکے ان پر بحث ، تحقیق اور تنقید کی ہے۔ من جملہ محترم دانشور جمۃ الاسلام بلاغی ہیں جنہوں نے اپنی بحث و تحقیق کے نتیجہ کواپنی دو کتابوں" الموحلة المدر سیة" اور"المهدی المی دین المصطفی" میں منعکس کیا ہے۔

انہوں نے اور دیگر محققین نے توریت وانجیل میں تجریف کے موارد کو اپنی دقیق ، مفصل اور تاریخی تحقیق اور جانچ پڑتال کے ذریعہ ثابت کیا ہے۔ امریکہ کے ڈاکٹر'' ہانس' نے اپنی کتاب مقدس کی قاموس میں لفظ'' انجیل' میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس سلسلے میں قابل اعتراض موارد کو برطرف کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔

اس بحث کے خاتمہ پر ہم ذیل میں سفر تثنیہ کے نیتیسویں باب کے تحریف کے تین نمونے پیش

۱۲۳ .......ایک سو بچپاس جعلی اصحاب کرتے میں:

ا۔ ذیل میں دیا گیانمونہ اس نسخہ کی تصویر ہے جے'' جناب پادری راہنس'' نے عبر انی زبان سے فاری میں ترجمہ کیا ہے اور یہ نسخ لندن کے رچر ڈواٹس پر ایس میں مصراے میں حجیب چکا ہے۔

۲۔ ذیل میں اس باب کی ایک اور تصویر ہے جو ۱۸۳۱ء میں لندن کے رچر رڈواٹسن پریس میں مشرقی روم کے یہودیوں کی عبادت گاہوں کیلئے اے لااء میں طبع شدہ ایک نسخہ سے قال کر کے اس کی اشاعت کی گئی ہے:

| ďΥ |  | اصحار | ل جعلی | سو بیجیا | ایک | í |
|----|--|-------|--------|----------|-----|---|
|----|--|-------|--------|----------|-----|---|

س۔ ذیل میں اس باب کے ایک اور نسخہ کی تصویر ہے جو<u>ے ۱۹۰۰ء میں ہیروت کے ایک امر</u>یکی پریس میں طبع ہوا ہے <sup>1</sup>۔ پرلیس میں طبع ہوا ہے <sup>1</sup>۔

اب ہم دیکھیں گے کہاس کتاب توریت کے صرف اس ایک باب میں تین بارچھیائی کے دوران کیا چزیں تحریف ہوئی ہیں۔

اس باب کے نمبراسے ہم تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے تین جگہوں کا نام لیا ہے کہ جہال خدائے تعالیٰ نے اپنا امر ظاہر کر کے اپنی شریعت نازل کی ہے۔ یہ بین جگہیں حسب ذیل ہیں:

ا قريت كاس باب كتير عصم بي في براسلام كاصحاب كى بات كى كى به بعينيس كديم طلب اس آية شريف كا مصداق جون: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ آشِدًاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم تَرَاهُمْ رُكَّعا سُجَّداً يَبْتَعُونَ فَضلاً مِنَ اللهِ وَ رَضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آفِرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَعْلُهُمْ فِي التَّورَاتِ ﴾ (تَحْمَّ)

محمداللہ کے رسول ہیں اور جونوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کھار کیلئے خت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ تم انھیں دیکھو گے کہ بارہ گاہ احدیت میں سرخم کے ہوئے مجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فضل وکرم اور اس کی خوشنودی کے طلب گار ہیں۔ کثرت مجدہ کی بناء پر ان کے چروں پرمجدے کے نشانات پائے جاتے ہیں یہی ان کی مثال توریت میں ہے۔ ا۔ سیناء: یہوہ جگہ ہے جہاں پرخدائے تعالیٰ نے حضرت مویٰ پر توریت کی شریعت نازل فرمائی جے چوشے حصے میں اچھی طرح بیان کیا ہے اور تا کید فرمائی ہے وہ شریعت یعقوب کی میراث ہے جوبنی اسرائیل کے نام سے معروف ہیں۔اس لحاظ سے ریشریعت قوم بنی اسرائیل سے مخصوص ہے۔

۲۔ سعیر یا ساعیو: لفظ''سعیر' کے بارے میں کتاب قاموں مقدی میں اور لفظ ''ساعیر'' کے بارے میں کتاب قاموں مقدی میں اور لفظ ''ساعیر'' کے بارے میں حموی کے بچم البلدان میں کی گئی تشری کے پیش نظریدان سرزمینون کا نام ہے جس کے پیاڑوں کے جی میں''قدیں' واقع ہے۔

اس توصیف کے پیش نظر سے وہی جگہ ہے جہال''حضرت عیسی بن مریمؓ'' پرانجیل کی شریعت نازل ہوئی ہےاور حضرت موسیٰ کے بیانات میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔

س۔ کوہ فاران: جیسا کہ توریت کے سفر تکوین کے اکیسویں باب میں آیا ہے کہ فاران ایک ایس جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کی خواہش پراپنی دوسری بیوی ہاجر ایک ایس جیال کوچھوڑ اتھا۔ اس موضوع کی نمبر ۲۱ میں یوں وضاحت ہوئی ہے:

اساعیل نے صحرائے'' فاران' میں رہائش اختیار کی اور ان کی ماں نے ان کیلئے سرز مین مصرسے ایک شریک حیات کا انتخاب کیا۔

تمام مورخین اس بات پر شفق ہیں کہ جناب اساعیل اپنی ماں کے ساتھ مرتے دم تک وہیں رہے اور وہیں فن ہوئے آپ کی قبر جمراساعیل کے نام سے معروف ہے۔
اس لحاظ سے کوہ فاران مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہونا جاسے کے مقاران مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہونا جاسے کے

ایک سویجاس جعلی اصحاب .........

نے اپنی کتاب'' مجم البلدان' میں ، ابن منظور نے''لیان العرب' میں ، فیروز آبادی نے'' قاموں''
میں اور زبیدی نے''تاج العروں' میں لفظ' فاران' میں اس کی وضاحت کی ہے۔
کوہ فاران پر نازل ہونے والے قوانین وشریعت کی تشریح اور اس جگہ پر تھم خدا کے ظہور کی کیفیت
کے بارے میں' پاوری راہنسن' کے ترجمہ کے نمبرا میں یوں بیان ہواہے۔

...اورکوہ فاران سے نورافشاں ہوااور دس ہزار مقربین کے ساتھ وارد ہوا، اس کے دائیں ہاتھ وارد ہوا، اس کے دائیں ہاتھ سے ایک آتشین شریعت ان لوگوں کے لئے بینچی، بلکہ وہ تمام قبیلوں سے محبت کرتا تھا، تمام مقدسات تمہارے اختیار میں ہیں، مقربان بھی تمہاری خدمت میں ہول گے بتمہارے کم کی تعمیل کریں گے۔

یمی مطلب روم میں چھے ہوئے نسخہ میں اس طرح ہے: ...فاران کی پہاڑی سے ہزاروں
پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوا'اپنے دائیں ہاتھ میں شریعت لئے ہوئے تمام قوموں سے محبت کرتا
ہے اور بھی پاکیزہ لوگ اس کے اختیار میں ہیں جو بھی اس سے نز دیک ہوتے ہیں اس کے حکم کوقبول
کرتے ہیں۔

کوہ فاران سے ظہور، مکہ میں موجود کوہ فاران کے غارحرامیں خاتم الا نبیاء پرنزولِ قرآن مجید پر دلالت کرتا ہے اور یہی پیغیبر میں جودس ہزارا فراد لے کر مکہ -- سرز مین فاران -- میں داخل ہوتے ہیں اور اسے فتح کرتے ہیں۔ بیروہ میں جو پرچم شریعت یا ایک آتشین سنت --جہاد و پیکار کی شریعت۔ کے حامل ہیں۔ اور بالآخر بیرہ ہی پیغیبر ہیں جوقبائل اور لوگوں کو دوست رکھنے والے ہیں، قرآن مجیداس سلسلے میں فرما تا ہے:

﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَا كَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ﴿

اورہم نے آپ کوعالمین کیلئے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

یا یون فرما تاہے:

﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ الَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيراً و لَذِيراً ﴾ ح

اوراب پنجبر! ہم نے آپ کوتمام لوگول کیلئے صرف بشیر ونذیر بنا کر بھیجا ہے۔

بیاشراق اورظهور صرف حضرت خاتم الانبیاء پر دلالت کرتا ہے اور پینمبر اسلام کے علاوہ کی اور پینمبر اسلام کے علاوہ کی اور پینمبر پرصد قنہیں آتا ہے۔ کیونکہ:

موکی صرف اپنے بھائی ہارون اور عیسی چندحواریوں کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔اس لئے میں موکی مردس ہزارمقربان کے ساتھ وار دہوا''ان میں سے سی ایک پرصد ق نہیں کرتا ہے۔

اسی طرح میہ جملہ:'' اور دائیں ہاتھ سے انہیں آتشین شریعت پینچی'' ہر گر حضرت عیسی ٹپر صادق نہیں آتا ہے۔

اسی طرح میہ جملہ کہ'' قبائل اورلوگوں کو دوست رکھنے والے تھے'' حضرت موسیٰ کیلئے مناسب نہیں گتا کیونکہ ان کی شریعت قوم بنی اسرائیل کیلئے مخصوص تھی۔

لہذاان ہی اسباب کی بناء پرتورات کے مختلف نسخ تحریف کی زدمیں آ گئے ہیں۔ہم نے

ا\_انبياءرك•ا

<sup>11/1-1</sup> 

#### درج ذیل خاکہ میں تحریف کے ہرایک مورد کوالگ الگ دکھایا ہے<sup>ا</sup>

| تيراجله                          | دوسراجمله                                 | پېلاجىلە                                  | طبع     |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| بلکه قبائل کودوست رکھتا<br>تھا۔  | اوراس كے داكيں ہاتھ پر<br>اسے آتشين شريعت | اوردس ہزار مقربان کے<br>ہمراہ تشریف لائے۔ | رابينسن |
|                                  | کېښې ـ                                    |                                           |         |
| لو كول كود وست ر <u> هن</u> والا | اوراس کے دائیں ہاتھ پر<br>آگ کی شریعت     | اوران کےساتھ ہزاروں<br>یاک لوگ ہیں۔       | روی     |
| لېذالوگول کودوست<br>س.           | اوردائیں ہاتھ سےان                        | قدس کی بلندی سے آئے۔                      | امریکی  |
| رکھاہے۔                          | کیلئےایک شریعت کی<br>آگ                   |                                           |         |

ا۔ قابل توجہ بات ہے کہ پہلا جملہ'' اور دی ہزار مقربان کے ہمراہ تشریف لائے'' دوسرے جملہ'' اور ان کے ساتھ ہزاروں پاک لوگ ہیں'' میں تحریف ہوئی ہے۔ آخر میں یہ جملہ حذف ہوکراس جملہ میں تحریف ہوا ہے کہ'' قدس کی بلندی ہے آئے'' تا کہ حضرت عیلی بن مریم کے ظہور پردلائت کرے!!

دوسرے جملہ'' تشین شریعت'' میں تحریف کرے'' آگ کی شریعت' اور پھراسے''شریعت کی آگ' میں تحریف کیا گیا ہے۔ ہے تا کہ اسلام کے جہاد و پیکار والی شریعت پر دلالت نہ کرے اور اس طرح حضرت خاتم الانبیاء کی شریعت کا مصدا تی نہ بن جائے۔

تیسرے جملہ میں'' بلکہ قبائل کو دوست رکھتا ہے'' بصورت جمع ہے اسے جملہ'' اور پھر'' اور پھر'' لوگوں کو دوست رکھتا ہے''
میں تحریف کی گئے ہے تا کہ یغیمراسلام پر دلالت نہ کرے بلکہ دوسروں پرصاد تی آئے۔

### قرآن مجيدايك لافاني معجزه:

ہم نے توریت کے ایک حصہ میں ا<u>۱۸۳</u>ء میں واقع ہوئی تحریف کے طرز و طریقہ کونمونہ کے طور پر بیان کیا۔

لیکن قرآن مجید کے بارے میں خدائے تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ ہر شم کے دخل وتصرف اور تحریف سے خداکی پناہ میں ہوگا۔اس سلسلے میں فرما تا ہے:

﴿وَ إِنَّه لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَاتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ل

اور بیایک عالی مرتبہ کتاب ہے، جس کے قریب، سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے کہ بیغدائے حکیم وحمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔

اورخدائے تعالی نے خبر دی ہے کہوہ خوداس کا محافظ اور بچانے والا ہوگا، جیسے کہ فرما تا ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ٢

ہم نے ہی اس قر آن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

حتی رسول خدا بھی اپنی بات کوخدا کے کلام کے برابرقر ارنہیں دے سکتے ، جیسا کہخدائے تعالی

فرما تاہے:

ا\_فصلت دایم ۲۳۰\_

\_9/*}*2\_5

﴿ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْآقَاوِيلِ لَآخَذْنَا مِنْهُ الْمَالَيْمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ ليالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ لي الْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ لي الْيَمِينِ ثُمَّ الله المين كانازل كرده بُ الريتِغير مارى طرف سے كوئى بات يور قرآن ) رب العالمين كانازل كرده بُ الريتِ اور پھراس كى گردن الرادية پھرتم ميں سے گرف ليت اور پھراس كى گردن الرادية پھرتم ميں سے كوئى مجھےروكن والا نه ہوتا۔

یابیک اگر خدائے تعالی قرآن مجید کواپے پیغیر سے چین لیتا، تورسولِ خداً پھی ہیں کر سکتے:

﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِالَّذِی اَوْ حَیْنَا اِلَیکَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لک بِهِ عَلَیْنَا وَکِیلاً ﴾ لله اوراگر ہم چاہیں تو جو پھی آپ کو وحی کے ذریعہ دیا گیا ہے اسے اٹھالیں اور اس کے بعد ہمارے مقابلہ میں کوئی سازگار اور ذمہ دار نہ ملے۔

اس كعلاوه خدائ تعالى في خبردى ہے كما گرجن وانسان باہم متفق موكر قرآن كے مانند كسى كتاب كوفراہم كرنے كوشش كريں گے تو بھى وه ہر گزاس ميں كامياب نہيں مول گ:
﴿ قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الانْسُ وَ الْجِنَّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِشْلِ هَلَا القُرآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِشْلِهِ وَ لَو كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾
يَأْتُونَ بِمِشْلِه وَ لَو كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾

آپ کہدد بیجئے کہ اگرانسان اور جتات سب اس بات پر متفق ہوجا کیں کہ اس قرآن کامثل لے آئیں تو بھی نہیں لاسکتے ، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت

الالحاقه رسه سريهم

۲\_امراء/۲۸

٣-الاسراءر٨٨

پناہ ہی کیوں نہ ہوجا کیں۔

قرآن مجید کے مثل کسی کتاب کولانے کے بارے میں انسان و جنات کی مجموعی قدرت اور تو انائی سے نفی کرتے ہوئے فرما تاہے:

اور دوسرے مقام پر فرما تاہے

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِه مُفتَرَيَاتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كَنتُمْ صَادِقِينَ فَاللَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا الشَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهُ ... ﴾ ٢-

ا\_بقره/٢٣\_٢٢

<sup>15-15-29-1</sup> 

ايك سوبيچا س جعلى اصحاب ......

کیا پہلوگ کہتے ہیں کہ بیقر آن بندے نے گڑھ لیا ہے تو کہہ دیجئے کہ اس کے جیسے دس سورے گڑھ کرتم بھی لے آؤاور اللہ کے علاوہ جس کو چاہوا پنی مدد کیلئے بلالوا گرتم لوگ اپنی بات میں سچے ہو۔ پھرا گریہ آپ کی بات قبول نہ کریں توسمجھ لو کہ جو پچھ نازل کیا گیا ہے سب خدا کے علم سے ہے...

#### اور مزید فرما تاہے:

﴿ وَمَا كَانَ هَلَا الْقُرآنُ اَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لَـٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اَمْ يَقُولُونَ اللهِ وَ تَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اَمْ يَقُولُونَ اللهِ إِنْ كُنتُمْ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُو مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

اور بیقر آن کسی غیر خدا کی طرف سے افتر انہیں بے بلکہ اپنے ماسبق کی کتابوں کی تصدیق اور تفصیل ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے بیرب العالمین کا نازل کردہ ہے۔

کیا بیلوگ کہتے ہیں کہاہے پینمبر کے گڑھ لیا ہے تو کہہ دیجئے کہتم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آ وَاورخدا کے علاوہ جسے جا ہوا پنی مدد کیلئے بلالو،اگرتم لوگ سچے ہو۔

ا \_ يونس ٢٨-٣٨

۴۵ ایک سو بچاس جعلی اصحاب

## قرآن مجيد ميں تحريف كى ايك نا كام كوشش

جو کچھ ہم نے یہاں تک بیان کیا وہ قرآن مجید کی شان میں خدا کا کلام تھا جود قیق علمی بحث و تخصص کے ذریعہ مذکورہ تمام مطلب کی تا ئیدوتصدیق کرتا ہے، اس کے تکرار کی گنجائش نہیں ہے!

لیکن جیرت کی بات ہے کہ بعض روایات اس کے برخلاف کہتی ہیں ذیل میں ان کے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں:

ا ۔ بخاری اورمسلم کی''صیحے''، ابوداؤد کی ترندی اور ابن ملجہ کی''سنن'' اور مالک کی''مؤطاء'' میں بیروایت نقل ہوئی ہے جسے ہم ذیل میں''صیحے بخاری'' سے بعینہ نقل کرتے ہیں:

خلیفہ دوم عمر بن خطاب سے روایت ہے: کہ

خدائے تعالی نے محر کومبعوث فرمایا اور قرآن کوآپ پر نازل فرمایا۔ جس کی آیات میں آئی '' رجم'' بھی موجود تھی کہ ہم نے اس آئیت کو پڑھا اور سمجھا و درک کیا ہے۔ رسول خدا اور آپ کے بعد ہم نے اس آئیت سے استدلال کر کے'' رجم' ' یعنی'' سنگسار' انجام دیا ہے۔ اور آپ کے بعد ہم نے اس آئیت سے استدلال کر کے'' رجم' نعین '' سنگسار' انجام دیا ہے۔ اب مجھے اس بارے میں ڈر ہے کہ زمانہ گزر نے پرکوئی سے کے کہ: خد کی قتم میں نے آئی '' رجم' کو کتا ہے خدا میں نہیں دیکھا ہے! اور لوگ اس واجب الہی کو ترک کر کے گمراہ ہو جا کیں جبکہ

قرآن مجید کی روسے زنائے محصنہ میں رجم کی سزاواجب ہے .<sup>یا</sup>

ا مقدمة تغييرالاءالرحل اورمقدمه تفييرالبيان ' \_

٢ ـ عن الخليفة عمر بن الخطاب قال : إنَّ الله بعث محمداً (ص) و أنزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم فقرأناها و وعينا ها ، و رجم رسول الله (ص) و رجمنا بعده فاخشىٰ أن طال بالناس زمان ان يقول قائل : و الله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله و الرجم في كتاب الله حق على من زني اذا حصن...

ايك سوبچاس جعلی اصحاب......

اس روایت کے آخر میں عمر کی خیالی آئی ''رجم'' کے سلسلے میں ابن ماجہ نے اس طرح لکھا ہے: ہم آئی رجم کو یوں پڑھتے تھے۔

الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة

جب ایک مرداور عورت زنا کے مرتکب ہوجا کیں توانہیں سنگ ارکر د۔

يبي مطلب ما لك كي "موطا" مين يون آيا ب: جم اس آيت كواس طرح يرا هت تها:

الشيخُ وَ الشيخَةُ فَارْجِمُو هُمَا ٱلْبَتَّة لَ

پھراسی حدیث میں'' صحیح'' بخاری اور'' مند'' احمد میں خلیفہ دوم سے منقول ہے کہ: ہم اس آیت کو کتاب خدامیں پڑھتے تھے:

۲ مسلم کی''صیح''،ابوداؤد،نسائی اوردارمی کی''سنن''اور مالک کی''موطا'' میں ام المؤمنین عبارت عائشہ سے ایک روایت نقل کی گئے ہے' ہم یہاں پر'صیح مسلم' میں نقل ہوئی اس حدیث کی عین عبارت نقل کرتے ہیں:

ام المؤمنين عائشه سيمنقول ہے كه:

قرآن میں نازل ہونے والی آیتوں کے نمن میں ''باعلم دس مرتبہ دودھ پلانے کی آیت' بھی ا۔ ابی بن کعب نے قل کر کے تقریباً ای مضمون کی حدیث ''مند'' احد (۱۳۲۵) اور زید بن ثابت انساری ہے''مند'' احد (۱۸۳/۵) میں آئی ہے۔

نازل ہوئی تھی اور پینمبر خدا کے زمانے میں اس آیت کو قر آن مجید میں پڑھا جاتا تھا۔ ''سنن'' ابی ماحہ میں حدیث عائشہ لیول نقل ہوئی ہے:

عائشہ نے کہا کہ آئے ''رجم' اور' بالغون کودس مرتبہ دودھ پلانے'' کی آیت محرم بنانے کیلئے \_ کا غذ کے ایک فکڑے پر کھی ہوئی تھی اور میں نے اسے اپنے سونے کے تخت کے نیچے چھپار کھا تھا۔ جب رسول خدا نے رصلت فرمائی، ہم آپ کی تجہیز و تنفین میں لگ گئے اور دیگر امور سے غفلت کی ، ایک مرغی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کا غذ کو کھا گئی!! ا

سرد وصیح "مسلم میں آیا ہے کہ ابوموی اشعری نے بھرہ کے قاربوں کیلئے جن کی تعداد تین سوتھی ایک پیغام بھیجا کہ ہم قرآن مجید میں ایک سورہ پڑھتے تھے جسے بلندی اور پائیداری کے لحاظ سے سورہ برائت کے شبیہ جانتے تھے اور میں نے اسے فراموش کر دیا۔اس میں سے صرف یہ حصہ یاد ہے کہ ارشاد ہوتا ہے:

اگر فرزند آدم کے پاس دو بیابانوں کے برابر مال و دولت ہوجائے تو وہ تیسرے بیاباں کی بھی آرزوکرے گا۔فرزند آدم کا پیٹے مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتائے

#### ابوموى اپنى بات كوجارى ركھتے ہوئے كہتا ہے:

ا ـ نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشر القد كان في صحيفة تحت سريري ، فلما مات رسول الله تشاغلنا بموته فدخل داجن فاكلها !!

٢ ـ لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغيّ واديا ثالثا و لا يملاء جو ف ابن ادَّم الا التراب!

ا يك سوپيچاس جعلی اصحاب........

قرآن مجید میں ایک ایساسورہ بھی تھا جوتسبیجات کی شبیہ تھا میں نے اسے بھی فراموش کر ڈالا۔ صرف اس کا پیر حصہ یاد ہے کہ ارشاد ہوتا ہے:

اے ایمان لانے والو اتم جس چیز کوانجام نہیں دیتے اسے زبان پر کیوں لاتے ہو؟

تا کہ تہماری گردن پر گواہی لکھ جائے اور قیامت کے دن تم سے پوچھ تا چھی جائے؟!

الیی بناوٹی اور جھوٹی احادیث اگر کسی مطلب پر دلالت کر سکتی ہیں تو وہ مطلب بیہ ہوگا کہ حدیث نبوی
کے مطابق اس امت میں بھی ایسے افراد ہیں جو گزشتہ امتوں کے مانند آسانی کتاب میں تحریف
کرنے براتر آئیں گے۔اس سلسلے میں آنخضرت فرماتے ہیں:

تم لوگ اپنے اسلاف کی روش پر تیر کے پروں اور جوتوں کے جوڑے کے ما نند چلو گے۔اس حد تک کدا گروہ کسی چھپکلی کے بیل میں گھس گئے ہوں گے تو تم لوگ بھی اس میں گھس جاؤگے۔

لیکن قرآن مجید میں تحریف کے بارے میں ان خود غرضوں کی تمام کوششیں ناکامی اور رسوائی سے دوجار ہوئیں ۔ جبیبا کہ خداوند فرما تاہے: ''قرآن کے قریب، سامنے یا پیچھے کی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے''اور خدائے تعالی اپنی کتاب کوایسے بیہودہ مطالب کی آلودگیوں سے بچالے گاجن سے عربوں کا ذوق سلیم بھی نفرت کا اظہار کرتاہے ۔ جبیبا کہ خدائے تعالی فرما تا ہے: '' ہم

ا۔ معتبرادرگران قدر کتابوں کے ایک حصہ میں ان ہی روایات کا وجود ہمیں اپنے معین کردہ ارادہ میں مصمم تر کرتا ہے کہ حقائق تک چیخے اور بہودہ مطالب اور جھوٹ کوئیکم وشین مضامین سے جدا کرنے کیلئے اپنی بحث و تحقیق کوجاری رکھیں۔)

نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں'۔

اراد ہُ الٰہی کے تحت ، قرآن مجید لاکھوں مسلمانوں کے ذریعہ دست بدست پھرانے اور عصر رسالتم آب سے آج تک نسل بنسل منتقل ہونے کے باوجود ہرتشم کی تحریف اور آلود گیوں سے پاک اور محفوظ رہ کراسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں رسول خدا نے اسے تبلیغ فر مایا تھا اور انشاء اللہ ای صورت میں آئندہ بھی محفوظ رہے گا۔

## اسلامی مصادر کی شخفیق ضروری ہے:

اس کے باوجودہم دیکھتے ہیں کہاں قتم کے بیہودہ اور تو ہمات پر شتمنل مطالب اگر چیقر آن مجید میں نفوذ نہیں کر سکے ہیں لیکن بہر صورت روایات واحادیث اور گراں قدر کتابوں میں سرایت کر چکے ہیں جنہوں نے ذہنوں کو مشغول کررکھا ہے۔

اگر چقرآن مجیدتریف سے محفوظ رہا ہے لیکن سقت کسی صورت میں تحریف اور دخل وتصرف سے محفوظ نہیں رہی ہے۔ اس سلسلے میں دشمنان اسلام من جملہ یہود ، نصار کی ، زندیقی اور دیگر منافقین اسلام کالبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندرگھس کر مختلف صورتوں میں اور وسیع پیانے پر رسول خداک احادیث ، آپ کی سیرت ، اصحاب کی سیرت ، تاریخ اسلام ، احادیث اور تفسیر قرآن میں ہرقتم کی تحریف اور دخل و تصرف کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں!! یباں تک کہ شاید ہمیں گزشتہ امتوں میں کوئی ایسی امت نہیں مل سکے گی جس نے اپنے پیم مقیدوں کے سامنے پیش کیا ہو! جس چیز کواس کتاب انسیں حقیقی و مسلم صحابیوں کے عنوان سے اپنے ہم مقیدوں کے سامنے پیش کیا ہو! جس چیز کواس کتاب

میں مدنظر رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی مصادر کی حتی الا مکان تحقیق وجسچو کر کے پنجمبر اسلام کیلئے جعل کئے اس کام کوانجام دیا جائے گا۔

لیکن ملمانوں کی بڑی اکثریت بیاعقادر کھتی ہے کہ جو کچھ انھیں اپنے اسلاف سے ملاہوہ سب کا سب سیحے ہے اور اسے ہوشم کی آلود گی اور دخل و تصرف سے پاک و منزہ جانتے ہیں۔ چنا نچہ بحث و تحقیق کے شمن میں اگر تاریخ طبری میں کسی صحابی کی خبر یا سیرہ ابن ہشام میں پیغیبر اسلام سی مربوط کسی خبر یا آن خضرت سے مربوط کسی بھی حدیث کو اپنی مور داعتا دواحترام کتابوں میں یا اس قسم کے دوسرے مصادر میں پاتے ہیں تو چوں و چرا کے بغیر اطمینان کامل کے ساتھ اس مطلب کو آ تکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس کے سیحے یا غلط ہونے کے بارے میں بحث و تحقیق کرنے کی ہرگز الیے آپ کو تکلیف نہیں دیتے۔ بلکہ اس کے برکس ان کے علاء اور دانشور بھی ، فدکورہ مصادر کے مؤلفین نے جو پچھ اپنے فہم ، ذوق اور سلیقہ کے مطابق لکھا ہے ، اسے آ تکھیں بند کر کے قبول کرتے ہیں۔

ہم کتاب''عبداللہ بن سبا'' کے مختلف حصوں کی تحقیق وجبتو کے دوران پیروان مکتبِ خلفاء کے مطمئن ترین منبع یعن'' تاریخ طبری'' میں چند بڑی تحریفات سے دوچار ہوئے جواصحاب سے مخصوص ہیں ۔ بیتحریفات ، تاریخی حقائق کوالٹ بلیٹ کردینے کا سبب بنی ہیں اور انھیں اپنے اصلی راستے سے مخرف کر کے رکھ دیا ہے۔

اگرایک محقق، این بشام' یا نکی انتهائی انتهائی

مورداعتماد حدیث کی کسی بھی کتاب کی تحقیق کرے تو ان میں جیرت انگیز حد تک جھوٹ اور تحریف کا سامنا کرے گا۔

گزشتہ بحث کے پیش نظرہم اس قتم کی سیرت، حدیث و تاریخ کی کتابوں کے بارے میں درج ذیل تین راہوں میں سے کسی ایک کوانتخاب کرنے پرنا گزیر ہیں:

ا۔ صرف قرآن مجید پراکتفا کریں اور اپنے اسلام کوائی میں تلاش کریں لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس قتم کے اقدام کا نتیجہ ترک اسلام ہے جوقرآن کو ترک کرنے کے برابر ہے۔

۲۔ انہیں کتابوں کو، کہ جن پراکٹر مسلمانوں کواطمینان ہے اور ان میں درج مطالب کے سیح ہونے پرایمان رکھتے ہیں، نتاہم کرلیں اور جو پچھان میں درج ہے اسے بلا چوں و چرا قبول کرلیں اور کسی بحث و تحقیق کے بغیران کی روایتوں کے مضامین ، راویوں کے سلسلہ، ان کا تاریخ وسیرت کی دوسری کتابوں میں موجود مطالب سے موازنہ وغیرہ سے چشم پوشی کر کے سب پچھ قبول کرلیں۔

ہماری اس بحث و تحقیق کے پیش نظر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم تیجے کے بجائے تح بیف اور تق کے بحائے

ہاری اس بحث و حقیق کے بیش نظر نتیجہ میہ نظیے گا کہ ہم جھے بجائے تحریف اور حق کے بجائے باطل کو قبول کرلیں اور اس طرح وہی پہلانتیجہ حاصل ہوگا۔

سا۔ بیکہ حدیث، سیرت اور تاریخ کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے ان پر بحث، تحقیق، تنقید اور جان پر بحث، تحقیق، تنقید اور جان پر حاصل شدہ تحقیق کے نیچ پڑتال کر کے ان سند، متن اور مضمون کے لحاظ سے موازنہ کریں اور علمی بنیادوں پر حاصل شدہ تحقیق کے نتیجہ کو قبول کریں۔

قرآن مجید کے علاوہ تمام اسلامی مصادر کے بارے میں ہم مجبور ہیں کہ مذکورہ تین راہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے دوراستے اسلام اور قرآن سے منہہ موڑنے

ايك سويحاس جعلى اصحاب الكسويحاس بعلى المساسك ا

کے مترادف ہیں، پس جب سیح اسلام اوراس کے سیچقوانین کی پیروی کے خواہاں ہیں تو ہم ناگزیر ہیں کہ اس تیسر سے طریقے لیعنی بحث و تحقیق اور تنقید جو سیح اور علمی ہے اس کا انتخاب کرنے کو ہی قبول کریں۔

اس انتخاب میں ضروری ہے کہ اصحاب کی سیرت پر بحث و تحقیق کو دوسرے امور پر مقدم قرار دیں، ہم نے بھی اس بحث کو دوسری بحثوں پر مقدم قرار دیا ہے۔

کیونکہ صحابہ ہمارے اور حدیث کے درمیان را بطے کی کڑی ہیں۔ہم نے اس سلسلے میں ویکھا کہ سیرت سے مربوط بعض روایات بعض ایسے اصحاب سے روایت کی گئی ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے ابھی انھیں پیداہی نہیں کیاہے!

اس طرح ہمیں چاہئے کہ اس بحث و تحقیق میں تنقید ہتحقیق اور چانچ پڑتال کرتے وقت انتہائی اہم کتابوں کو اہم پر اہم کوغیر اہم کتابوں پر مقدم قرار دیں ۔ یا سادہ الفاظ میں امکان کی حد تک اپنی بحث و تحقیق میں انتہائی مشہور کتابوں کو دوسرے درجہ کی مشہور کتابوں اور دوسرے درجے کی کتابوں کو غیر مشہور کتابوں پر مقدم قرار دیں ۔

اب میں نے انتہائی انکساری کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ اس بحث و تحقیق کے سلسلہ کو اس پروگرام میں میری مد فر مائی تو اس کا شکر پروگرام میں میری مد فر مائی تو اس کا شکر گزار رہوں کا ورنہ اسلام کے علماء اور محققین کی ذمہ داری ہے کہ پیفیر خدا کی سنت کو آلود گیوں اور تحریفات سے پاک کرنے کیلئے قدم اٹھا کیں۔

#### خلاصه

چونکہ تمام اسلام قرآن وسنت میں ہے، لہذا ہی اسلام کو درک کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ان دونوں کی طرف رجوع کیا جائے کوئی شخص قرآن کوسنت سے جدانہیں کرتا مگر وہ شخص کہ جواپنی خواہش و مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے اور قرآن مجید کی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق تا ویل وتفیر کرنا چاہتا ہے۔خدائے تعالی اور پیغیر خدائے تھم دیا ہے کہ قرآن وسنت کی طرف ایک ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے۔خدائے تعالی اور پیغیر خدائے تھم دیا ہے کہ قرآن وسنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سنت مختلف صور توں میں تحریف کا شکار ہوئی ہے۔ اس تحریف اور دخل و تصرف میں امت اسلامیہ موہمو گزشتہ امتوں کے نقش قدم پر چلی ہے۔

خدائے تعالی نے گزشتہ امتوں کی تحریف کے بارے میں اور پیغیبر خدا نے اس امت کے گزشتہ امتوں کے تمام امور میں پیروی کرنے کی خبر دی ہے۔ یہی امر دسیوں ہزار بناوٹی اور تحریف شدہ روایتوں، سیرت، تاریخ اسلام، عقائد اسلامی تفییر قرآن میں اور ایسے ہی دوسرے امور میں شامل ہو کرضیح اسلام کے نظروں سے اوجھل ہوجانے اور حقیقت تک رسائی کے بہت مشکل ہوجانے کا سبب بنا ہے۔ اس کے علاوہ یہی تحریفات اور خل و تصرف مسلمانوں کی پیجہتی، اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کرکے انھیں مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں تقسیم کرنے کا سبب بینے ہیں۔

اس لحاظ سے اگر ہم صحیح اسلام کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں اس فتم کی بحث و تحقیق کی سخت ضرورت ہے اور اس ضرورت کا اسلام کے احکام پڑمل کرتے وقت شدت سے احساس کرتے ہیں۔

ايك سويجاس جعلى اصحاب ......

اس کے علاوہ اگر مسلمانوں کے امور اور ان کا اتحاد ہمار ہے پیش نظر ہے تو ہم اس قسم کی بحث و شحقیق کے سخت محتاج ہوں گے، کیونکہ آج کل مسلمانوں کے درمیان اختلاف وافتر اق کا سرچشمہ اسلام کے تمام امور میں ہزاروں کی تعداد میں ضد وفقیض احاد بیث کے وجود کے علاوہ بچھ نہیں ہے۔ اس طرح اس قسم کی تحقیقات و بحث ومباحثہ کے بغیر بینم بیر اسلام کے لائے ہوئے اصلی اسلام کو جھنا'اس کے احکام پڑمل کرنا اور مسلمانوں کا اتحاد وا تفاق بھی ممکن نہیں ہے۔

لہذا گزشتہ بحث کے تناظر میں لازم بن جاتا ہے کہ ہم اس بحث و تحقیق کے کام کو جاری رکھیں تا کہ تھے کو فلط سے جدا کر کے پہچان سکیں ،اس مشکل ، شجیدہ اور زبر دست کام کیلئے دانشوروں کی ایک جماعت کو فلط سے جدا کر کے پہچان سکیں ،اس مشکل ، شجیدہ اور زبر دست کام کیلئے دانشوروں کی ایک جماعت کو قدم اٹھانا چاہئے ۔ پھر بیامت اسلامیہ کا فرض بنتا ہے کدان کی بحث و تحقیق کے نتیجہ پر راضی ہوکرا سے خدا کی راہ میں اور اس کی خوشنودی کیلئے قبول کریں۔

لیکن میرکہنا کہ'' چپ رہو' \_\_اس خدا کی تتم جس نے زمین وآسان کوخلق کیا ہے اور پیغیبر' کوخق پر مبعوث فرمایا ہے \_\_علم و دانش کے خلاف نا پاک ترین جملہ ہے اور دین کیلئے سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ بات جس کے منہ سے بھی نکلے شیطان کا کلام اور اس کا وسوسہ ہے۔ میں اس قتم کے بیبودہ گوافراد کے بارے میں اس کے سوا کچھ بیں کہ سکتا:

﴿رَبِّ أَهْدِ قَوْمِي إِنَّهُمْ لَا يَعلَمُونَ ﴾

وہ جو چاہیں کہیں ، لیکن میں خدا کوشاہدو گواہ قرار دیکر کہتا ہوں کہ میں نے صرف اسلام اوراس کی پہچان کیلئے ان مباحث وتحقیقات کے سلسلہ کی اشاعت کا قدم اٹھایا ہے اور خاص کررسول خدا کے

|  | ایک سویجاس جعلی اصحاب | ለየ |
|--|-----------------------|----|
|--|-----------------------|----|

ان اصحاب کو پہنوانے کیلے جنھیں آپ کی مصاحب اور ادراک کا شرف حاصل ہوا ہے اور انہی حقیقی اصحاب کو جعلی اصحاب نامی اپنی کتاب شائع کی اصحاب کو جعلی اصحاب نامی اپنی کتاب شائع کی ہے۔

اب ہم کتاب کے اس حصہ میں سیف کے بچیس دیگر جعلی'' اصحاب ، حدیث کے راوی ، جنگی سپہ سالار ، شعراء ، اور رجز خوانوں'' کے بارے میں بحث و تحقیق شروع کرتے ہیں اور خدائے تعالیٰ سے اس کام میں کامیا بی کی دعا کرتے ہیں۔

#### پیے صہے مصاوروما خذ

حیان بن ثابت انصاری کی حدیث:

ا ـ كتاب ' سنن' وارى (ار١٣٥) باب ' السنة قاضيه كى كتاب الله ' كامقدمه ـ

مقدام كي حديث:

المردسنن ابوداؤد (٢٥٥٦)

۲\_ ' سنن' تر ندی باب' مأنفی عندان بقال عند حدیث النبی' (۱۳۲/۱۰)

٣٠ ـ " سنن ' ابن ماجه باب " تعظيم حديث رسول الله ' (١٦١)

ه ين سنن وارمي، بات السنة قاضيه لي كتاب الله كامقدمه (ارمهم)

۵\_ "مند" احد بن طنبل (مهر ۱۳۰۰ اساو۱۳۳۱)

عبيداللدين الى رافع كى حديث:

الـ "سنن" ابودا ؤد، كتاب" السنة"، "لزوم السنة" (٢٥ ٦/٢)

۲ یوسنن ترندی (۱۳۳۰)

سور دسنن 'ابن ماحد (ار٢)

۷۰ مند' احمد بن طنبل (۲۸۸)

عرباض بن سارىيكى حديث:

ا\_ ' سنن' ابوداؤد ( ۱۴/۲ ) باب ' تعشير اهل الذمه ' كتاب ' خراج ' سے۔

ابوہررہ کی حدیث:

ا\_ "مند" احد بن فنبل \_ (۲۱۷۲۳)

اس امت کے اینے اسلاف کی تقلید کرنے کا موضوع

حفرت امام صادق کی اینے جدبز گورار سے حدیث:

اـ ' اكمال الدين' شيخ صدوق م ٢٥٤ طبع حيدري تهران ١٣٩٠ ه

۲۔'' بحارالانوار مجلسی،شخ صدوق نے قل کر کے طبع کمیانی (۲۸۸)

٣- ' مجمع البيان' مرحوم طبرسي ، جلاء الا ذبان' گازر تفسير آية شريفه:

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبْقاً عَنْ طَبْقٍ﴾

شافعیوں کے پیشواامام شافعی کی حدیث:

ا\_ ' فتح البارئ 'ابن جمر (١١٧٦)

ابوسعید خدری کی حدیث:

ا\_"مند" طيالسي، حديث نمبر ٢١٧٨\_

۲\_ "مند" احمد، (۱۳/۱۹) و۱۲/۱۸)

۳- 'صحیحمسلم''نووی کی شرح ، کتابالعلم (۲۱۹/۱۲)

۴ ـ (۱۲/۲) نظری، کتاب الانبیاء 'باب' ماذ کرعن بی اسرائیل '(۱۲/۱۲)

ايك سوپيچاس جعلی اصحاب...... اس كے علاوہ كتاب بخارى، شرح فتح البارى "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة " بينجبر خداكى فرمائش: لتتبعن سنن من كان قبلكم .. "(١٣/١٣/٢) ۵\_كنزل العمال (۱۱/۳۱۱) حديث ابو بريره: ايين فتح الماري' درشرح صحيح بخاري (١٧٣٧) ۲ ـ "سنن" ابن ماچه، حدیث نمبر ۱۳۹۹س سريين احدين نار (۲ر۲۲ من ۱۹۵۰ من ۱۹۵ من ۱۹ من ۱۹۵ من ۱۹۵ من ۱۹۵ من ۱۹۵ من ۱۹ من ۱۹۵ من ۱۹۵ من ۱۹۵ من ۱۹ سم كنز العمال (١١٧٣١) الوواقيديثي كي حديث: ا\_ ‹ دسنن ' ترندی (۱۹/۲۷ – ۲۸) ۲ ـ "مند" طبالسي، حديث نمبر ۲ ۱۳۴۸ ـ ۳ "مند"احد (۵۱۸۱۲) ٣- '' كنزل العمال' (١٢٣/١) باب (الاقوال من كتاب الفتن ) عبدالله بن عمر و کی حدیث: ا\_"سنن"رزري (١٠٩/١٠) ابواب الايمان\_ ٢\_' درالمنثور''سيوطي (٢٢/٣) تفسيرآييَرُ' وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ قُوا''آل عمران متدرك جاتم کےمطابق۔

ابن عباس كي حديث:

ا۔ ' مجمع الزوائد'' (۷۱۲۲) بزازاور حاکم سے روایت کی ہے۔

۲۔ ' کنزل العمال' (۱۲۳۷۱)متدرک حاکم سے قل کیا ہے۔

سېل بن سعد کې حديث:

ا\_"مند"احد بن عنبل (۵٫۰۴)

۲۔ ''مجمع الزوائد' (۲۲۱/۷) طبرانی نے قل کر کے۔

عبدالله مسعودي حديث:

ا۔' مجمع الزوائد'' (عرا۲۷) طبرانی نے ش کر کے۔

مستورد کی حدیث:

اين مجمع الزوائد " (عرا٢٦)

۲ کنزل العمال (۱۱ ر۱۲۳) طبرانی کی" اوسط" سے فل کر کے۔

شداد بن اوس کی حدیث:

الي مند 'احد (١٢٥/١)

٢\_" مجمع الزوائد" (٤١١٢)

٣- قاموس الكتاب المقدس 'تاليف: مسٹر ماكس ، امريكي ، طبع امريكي مطبع ، بيروت ١٩٢٨ء

۳۰ ' توریت' ، طبع ،امریکی مطبع ، بیروت ، <u>۴۹۰</u> اء

آیة رجم کے بارے میں عمر کی روایت:

ايك سوپچاس جعلى اصحاب......

ا\_''صحیح'' بخاری (۱۲۰/۴) کتاب حدود۔

۲\_ جي ملم (١١٦٥)

٣- "سنن" ابي دا ؤر (٢٢٩/٢) باب رجم، كتاب حدود\_

۴ ـ ' صحیح'' تر مذی (۲ ۲۰۴۷) باب' ماجاء فی شخیق الرجم'' کتاب حدود

۵\_ دسنن 'ابن ماجه، باب رجم، كتاب حدود، نمبر: ۲۵۵۳

۲\_دسنن واري (۱۲۹۶)باب حدزناع محصنه كتاب حدود

۷\_" موطاء ما لک" (۳۲/۳) کتاب حدود۔

۸ ـ "مند" احد (۱۱٫۷۱):۲۲۲، نمبر (۱۲۷۱) ۱۳۳۱، نمبر: (۱۸۵۱) ۱۳۹۱ نمبر

بناولى آيت لا تَرغبُو عَنْ آبَائِكُمْ كَ روايت:

ار مند''احد (۱۷۲۱)نمبر:۳۳۱

۲ "مند"احد (ار۵۵)نمبرا۳۹

'' وس مرتبه دوده بلانے''کے بارے میں عائشہ کی روایت:

ا\_ "صحح" مسلم (١٦٧٦) باب " التحريم بخمس رضعات "كتاب رضاع

٢\_ "وسنن" الي داؤد ١/٩٤١) باب " هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ "كتاب

نکاح

٣ ـ "سنن" ناكى (٨٢/٢) باب " القدر الذى يحرم من الرضاعة "كتاب تكاح

\_\_\_

۳ سنن ابن ماجه (۱۲۲۱) باب 'رضاع الكبير' كتاب نكاح ، نمبر ۱۹۳۳ م ۵ سنن داری (۱۸۷۱) باب ' كم رضعة ترخم' كتاب نكاح ۲ ـ ' موطأ ' ما لك (۱۸۸۲) باب ' جامع ماجاء في الرضاعة ' كتاب نكاح دوخيالي سورتول كے بارے ميں ابوموئ كي روايت ۱ ـ ' صحيح' ' مسلم (۱۲۰۰۳) باب " لمو ان لابن آ هم . . " كتاب زكات ـ سا۔ ' حليه' ابونعيم ' ابوموئ ' كے حالات كي تشریح ميں ۔

دوسراحصه

# سيف بن عمرتيمي كاشحفه

- 🗖 سیف کے جعلی اصحاب کا ایک اور گروہ۔
- 🗖 رسول خداً کی خدمت میں پہنچنے والے نمائندے
  - 🗖 رسول خداً اورابو بكراً كے كما شتے اور كارندے
    - 🗖 پیغمبر خدا کے چندا کیجی
      - 🗖 ہم نام اصحاب
    - 🗖 گروہ انصارے چنداصحاب

# سیف کے جعلی اصحاب کا ایک اورگروہ

ہم نے اس کتاب کی پہلی اور دوسری جلد کوسیف کے قبیلۂ تمیم سے جعل کئے گئے اصحاب اور
ان کے بارے میں خیالی عظمت وافتخارات کیلئے مخصوص کیا، اوراس کے افسانوں سے بیمعلوم ہوتا ہے
کہ سیف کی نظر میں پوری دنیا قبیلۂ تمیم میں خلاصہ ہوتی ہے۔ کیونکہ سیف کی باتوں سے ایسا لگتا ہے
کہ صرف اسی خاندان کے افراد تھے جنہوں نے پیغیر خدا کے گرد جمع ہوکر آپ کی مصاحبت اور
اطاعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حدیہ ہے کہ سیف کے خیال میں رسول اللہ کے پروردہ، گماشتے اور
کارندے، نمائندے اورا یکی بھی قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے تھے!

پینمبرخداً کی رحلت کے بعد بھی اسی قبیلہ کی معروف شخصیتیں تھیں جنہوں نے سقیفہ بی ساعدہ کی میٹینگ میں شریک ہوکر، ابو بکڑی بیعت کی اوراس سلسلے میں اپنے نظریات پیش کئے!!

ار تداد کی جنگوں میں بھی تمیمیوں کی ایک جماعت دین سے منحرف ہوکر مرتد ہوگئ تھی۔
اورانہوں نے اپنے عقائد کے دفاع میں شخت جنگ کر کے اپنی پائیداری کا ثبوت دیا ہے۔
اوراس خاندان کے ان لوگوں نے بھی اپنے ایمان وعقیدہ کے دفاع میں مجاہدانہ طور پرتلوار

تھینچ کر شجاعت کے جو ہر دکھائے ہیں، جواسلام پر باقی اور پائندہ رہے تھے۔

ای قبیلہ تمیم کے افراد تھے، جنہوں نے جنگوں اور شکر کشیوں میں سپہ سالاری کے عہدے سنجال کر میدان کارزار میں شجاعت ، بہادری اور دلا وریوں کے جوہر دکھائے ہیں اور کافی رجز خوانیاں کی ہیں۔

خلاصہ کے طور پر بیٹیمی ہی تھے جنہوں نے رزم و بزم کے تمام میدانوں میں دوسروں پر سبقت حاصل کر کے پہلامقام حاصل کیا ہے:

🖈 پېلاشخص جس نے راہ خدامیں مکہ میں شہادت پائی تمیمی تھا۔

ای پہلا شہسوار جس نے جنگ اور کشور گشائی کیلئے ایران کی سرز مین پر قدم رکھا اسی قبیلہ سے تھا۔ پہلاشخص اور دلا ورجس نے دمشق کے قلعہ کی سر بفلک دیوار پر کمندڈ الکر اوپر چڑھنے کے بعدا سے فتح کیا، ایک متیمی سر دارتھا۔

🖈 پېلاشخص جس نے سرز میں'' رہا'' پر قدم رکھاانہی میں سے تھا۔

ا بہادرجس نے گھوڑے پرسوار ہوکر دریائے دجلہ کوعبور کرکے اسلامی فوج کے حوصلے بند کئے تاکہ اس کی اطاعت کریں ، تنہی تھا۔

🖈 پہلاسور ماجوفاتح کی حیثیت سے مدائن میں داخل ہواا نہی میں سے تھا۔

ا بہادر جوکسی خوف ووحشت کے بغیر جلولا کی جنگ میں وشمن کے مورچوں پر جملہ کر کے انھیں شکست دینے میں کا میاب ہوا، تمیسی تھا۔

''ار ماث ، اغواث وعماس'' کے خونین دنوں کو خلق کرنے والے یہی ہیں۔ یہی ہیں جنہوں

ايك سو بچياس جعلى اصحاب......

نے اس وقت کے دنیا کے پادشاہوں ، جیسے کسر کی ، ہر مز ، قباد ، فیروز ، ہراکلیوں ، چین کے خاقان ، ہندوستان کے پادشاہ داہر ، مبرام ، سیاوش ، نعمان اور دیگر عرب پادشاہوں کے جنگی ساز وسامان کوفنیمت کے طور پر حاصل کیا ہے۔

انہوں نے ہی علاقوں اورشہروں پرحکومت اور فوجی کیمپیوں اور چھا وَنیوں کی کمانڈ سنجالی ہے عمرؓ کے قاتل کوموت کی سز ادینے والے بھی یہی ہیں۔

خلافتِ عثمانؓ کے دوران کو فیوں کی بغاوت کو کیلنے والے بھی یہی ہیں۔

یمی تھے جوعثان کی مدد کیلئے دوڑ پڑے۔

انہوں نے ہی جنگِ جمل میں امیر المؤمنین علی اور عائشہ طلحہ وزیبر کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی۔

جنگِ جمل میں عام معافی کا اعلان کر کے جنگ کے شعلوں کوخاموش کرنے والا بھی انہی میں ہے تھا۔

جنگل جانوروں نے جس سے تصبیح زبان میں گفتگو کی ہے وہ ان ہی میں سے تھا۔ جس کی زبان پر فرشتوں نے فاری کے کلمات جاری کئے اور وہ ایک بڑی فتح کا سبب بنا، ان ہی میں سے تھا۔

جی ہاں! یہی خیالی خصوصیات سبب بنی ہیں کہ فرشتے اور جنات یک زبان ہوکر قبیلہ تمیم کے فضائل اورافتخارات کے نغموں کوسیف کے خیالی راویوں کے کا نوں تک پہنچا کیں تا کہ وہ بھی ٩٢ - ايک سو بچاس جعلی اصحاب

ا پی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان افسانوں کوسیف کے کان میں گنگنا کیں۔

جو کچھ ہم نے یہاں تک بیان کیا ہے اسے بلکہ اور بھی بہت ی چیزیں ہم نے سیف کے تیس

(۲۳)جعلی اصحاب کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کرنے کے دوران حاصل کی ہیں۔

اب ہم اس جلد میں بھی خاندان تمیم سے متعلق سیف کے چھ جعلی اصحاب کے علاوہ دیگر عرب قبائل سے خلق کئے سیف کے انیس جعلی اصحاب کے سلسلہ میں حسب ذیل مطالعہ اور بحث و تحقیق کریں گے:

تيسرا حصه: رسول خداً کی خدمت میں پہنچنے والے نمائندے:

۲۴ عبدة بن قرطتيمي عنري \_

۲۵\_عبرالله بن حکیمضی

۲۷۔ حارث بن حکیم ضی

٢٧ حليس بن زيدضي

۲۸\_حر، پاچارث بن ڪيم خضرامه جي

۲۹ کېيس بن ہوذہ ،سروسي۔

چوتھا حصہ: رسول خداً اور ابو بکڑے کما شتے اور کارندے

·۳-عبید بن صخر بن لوذان ، انصاری \_

اس صحر بن لوذان انصاری

۳۲ ع كاشه بن ثور ، الغوثي \_

ايك سوپيچاس جعلی اصحاب......

سس عبدالله بن تور، الغوثي \_ ٣٣ \_عبيدالله بن تورالغوثي یا نجوال حصہ: رسول خداکے ایکی اور کارندے ۳۵ ـ وبرة بن تحسنس خزاعی ٣٦\_ اقرع بن عبدالله جميري\_ ٢٣ - جرير بن عبدالله حميري -٣٨ \_ صلصل بن شرحبيل ٣٩ \_عمر وبن مجوب عامري ۴۰ عمروبن خفاجی عامری اہم عمر بن خفاجی عامری ۳۲ یوف ورکانی سهم عونف،زرقانی <u>ـ</u> مهم \_قحیف بن سلیک، مالکی \_ ۴۵\_عمروبن حکیم، قضاعی، قینی \_ ۴۷\_امر والقيس ،از بنى عبداللد\_ چھٹاحصہ: ہم نام اصحاب ۷۶ خزیمة بن ثابت انصاری (غیواز ذی شهادتین )

۹۸ ایک سو پچاس جعلی اصحاب

۴۸ ـ ساک بن خرشه،انصاری (غیرازابی دجانه) ساتوال حصه:گروه انصار سے چنداصحاب ۴۹ ـ ابوبصیره

> ۵۰-هاجب بن زید-۵۱-ههل بن ما لک ۵۲-ههل بن ریوع

۵۳\_۱م زُمل بهلمي بنت ضيفه

اتيسراحصه:

# رسول خدأ

کی خدمت میں پہنچنے والے مختلف قبائل کے منتخب نمیائند ہے

- 🗖 ۲۴ \_عبدة بن قرطتميم عنري
  - □ ۲۵\_عبداللدبن حكيمضي
  - ۲۲\_حارث بن حکیم ضی
    - □ ٢٤ حليس بن زيد شي
- 🗖 ۲۸ ـ حر، ما حارث بن خضرامه ضي
  - □ ۲۹ \_ کېيس بن ہوذہ،سدوسی \_

# چوبیسوان جعلی صحابی عبرة بن قرط منهمی

اس نام کا ابن جرکی''الاصابه''میں یون تعارف ہواہے:

عبدة بن قرط، خباب بن حرث تميمى عبرى كا بوتا ہے۔ ابن شاہين نے سيف بن عمر سے نقل كركے ، قيس بن سليمان بن عبده عبرى سے اس نے اپنے باپ اور جد سے ، انہوں نے عبدة بن قرط سے ۔۔ جو بنی عبر کے نمائندول کے ساتھ پیغیبر ضداً کی خدمت میں پہنچا ہے۔۔ روایت کی ہے:

"دوردان" اور "حیدہ" ، محزم بن مخرمہ بن قرط کے بیلے نمائندہ کی حیثیت سے رسول خداً کی

۔ خدمت میں پہنچے اور آنخضرت نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی ہے۔

میں ۔۔ ابن جر۔ نے ''حیدہ'' کے حالات کی تشریح میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا

ے۔

ابن جرنے اس سے قبل ' حیدہ' کے حالات کی تشریح میں یوں لکھا ہے:

انشاءاللہ اس کے حالات کی تشریح حرف' ع' میں ' عبدہ' کی تشریح کے دوران آئے گی۔ بی بھی کہدوں کہ رسول خدائے اس کے قق میں دعا کی ہے۔

#### عبدہ کا خاندان اوراس کی داستان کا آغاز

سیف نے عبدہ کو عمروبن تمیم' کے خاندان بنی عبر سے خلق کیا ہے۔ اس کی داستان کے آغاز کو یوں جعل کیا ہے کہ بنی عبر کے نمائندوں کا ایک گروہ، جس میں'' حیدہ''اور''وردان'' کے علاوہ عبدة بن قرط بھی تھا، پینمبر خدا کی خدمت میں پنچ اور آنخضرت نے ''حیدہ''اور''وردان'' کے لیے مخصوص دعائے خیر کی۔

### داستان کے مآخذ کی شخفیق

سیف کہتا ہے کہ مذکورہ داستان عبدۃ بن قرط نے اپنے بیٹے عبدہ سے اور اس نے اپنے بیٹے سلیمان سے اور سلیمان نے بیٹے قیس سے بیان کی ہے۔جبکہ جس عبدۃ بن قرط کو۔۔سیف نے پیٹیمبر خداکی خدمت میں قبیلے کے سفیر کے عنوان سے پہنچوایا ہے اس کا حقیقت میں کوئی وجود تھا اور نہاس کے ان بیٹوں کا جن کی فہرست سیف نے مرتب کی ہے۔

بلکہ عبدۃ بن قرط نامی سیف کا صحابی ۔ جسے اس نے نمایندہ کی حیثیت سے رسول خدا کے پاس پہنچایا ہے۔ اور اس کے بیٹے ''عبدہ ،سلیمان ، اور قیس' سب کے سب سیف کی تخلیق ہیں۔

### روايت كى تحقيق

ہم نے اس کتاب کی دوسری جلد میں ، جہاں'' اسود بن رہید'' کے بارے میں گفتگو کی ہے، تمیم کے نمائندوں کے پیغیبر خدا کی خدمت میں حاضر ہونے کے تاریخی حقائق بیان کئے ہیں اور واضح

| 1+1 | ب | أصحا | بعلى | بيجاس | بكسو | ا |
|-----|---|------|------|-------|------|---|
|-----|---|------|------|-------|------|---|

کیا ہے کہ سیف نے مذکورہ روایت میں کیوں اور کس طرح تحریف کی ہے!! یہاں پراس کی تکرار ضروری نہیں سمجھتے۔

یہ ہم بتادیں کہتم کے نمائندوں کے بارے میں سیف کے علاوہ دوسروں کی روایتوں میں نہ تو عبدہ بن قرط کا کہیں نام ونشان نہیں ملتا ہے اور نہ ہی اس کی روایت کے راویوں کے سلسلہ کا سراغ ملتا ہے، کیونکہ بیصرف سیف بن عمر ہے جس نے بیداستان خلق کی ہے اور ابن جمر نے بھی اس پراعتا دکر کے عبدہ بن قرط کے نام کو حرف ''عیں اپنی کتاب ''الاصلیۃ'' میں پیغیبراسلام کے پہلے درجے کے اصحاب میں درج کیا ہے۔

## مصادروما خذ

"عبرة بن قرط" كے حالات:

ا۔الاصابتہٰابن جرا (۲۷۲۲) نمبر ۲۸۲۸ کے نیجے

حيره كے حالات

ارالاصابة "ابن جر، (۲/۳۲۳)

بنى عنبر كانتجر وُ نسب:

اـ جمهر وانساب ابن حزم (۲۰۸ ـ ۲۰۹)

اقرع بن حابس اورقعقاع بن معبد کے حالات:

ا۔''الاصابۃ''ابن حجراوراس کےعلاوہ دیگر منابع میں بھی آئے ہیں۔

# بچیدوال جعلی صحابی عبداللدین مکیم ضمی

ابن اثيرن اين كتاب" اسدالغاب مين اس صحابي كايون تعارف كرايا ب:

سیف بن عمر نے صعب بن عطیہ بن بلال بن ہلال سے، اس نے اپنے باپ سے اس نے ''
عبد الحارث بن حکیم' سے روایت کی ہے کہ وہ ۔عبد الحارث بن حکیم ۔ جب رسول خداً
کی خدمت میں پہنچا تو آ مخضرت کے اس سے بوچھا:

تههارانام كياہے؟

اس نے جواب دیا:عبدالحارث بن حکیم

آنخضرت نے فرمایا: آج کے بعدتمہارانام عبداللہ ہوگا۔

اس کے بعدرسول خدائے اسے اپنے قبیلہ 'بی ضبہ'' کے صدقات جمع کرنے کے لئے ما مور فرمایا:

ابوموسیٰ نے اس صحابی کوابن مندہ مجھ لیاہے....

ابن ججرنے بھی اپنی کتاب' الاصابة "میں یوں بیان کیاہے:

دارقطنی نے سیف کی کتاب '' فتوح'' سے نقل کر کے صعب ابن عطیہ سے روایت کی ہے ...اور اس نہ کورہ داستان کوفل کیا ہے

| ایک سو پیچاس جعلی اصحاب                                   | 1+4                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| لات کی تشریح کرتے ہوئے کتاب''التجرید'' میں اس طرح درج     | اں صحافی کی زندگی کے حا                  |
|                                                           | كَ كُمَّ بِين:                           |
| ں ہوا ہے کہ وہ ۔۔عبدالحارث بن حکیم ۔۔ نمائندہ کی حیثیت سے | نقا<br>سیف بن عمر کے ذراعیہ <sup>ا</sup> |
| <u>-</u>                                                  | رسول الله کی خدمت میں پہنچاہے.           |

## چھبیسواں جعلی صحابی حارث بن صبی

ابن اثيرنے كتاب "اسدالغاب" ميں اس محاني كا تعارف يول كرايا ہے:

ابومویٰ کی کتاب میں آیا ہے .... (اس کے بعد عبدالحارث کی وہی داستان اور رسول خداً کی خدمت میں نمائندہ کے طور پر پہنچنے کا موضوع بیان کیا ہے!)

كتاب "الاصابة" مين يون آيات:

ابن شاہین اور ابومویٰ دونوں نے سیف سے نقل کیا ہے .... (یہاں پر عبدالحارث کی وہی مذکورہ داستان بیان ہوئی ہے)

زہبی بھی اپنی 'التجرید' میں لکھتاہے:

نا قابل اطمینان طریقے سے روایت کی گئی ہے کہ اس کا نام عبد الحارث تھا اور پیغیبر خداً نے اس کا نام بدل کر عبد اللّٰدر کھا۔

ہم نے سیف کی گزشتہ روایت میں دیکھا کہ اس نے ایک نمائندہ کے رسول خدا کی خدمت میں پہنچنے کی خبر دی ہے اور پیغمبر خدا نے اس کا نام عبدالحارث بن حکیم سے بدل کر'' عبداللہ بن حکیم'' رکھا ہے۔

لیکن دانشوروں نے سیف کے تخلیق کردہ ای ایک آ دمی کودوآ دمیوں میں تبدیل کر کے صحابی

رسول الله یعنوان سے زندگی کے حالات برا لگ الگ روشی ڈالی ہے۔

لیکن''اسدالغاب''کےمطابق سیف نے دوسری روایت میں ان کی اس داستان کو' عبداللہ بن زید بن صفوان''سے منسوب کیا ہے۔ ابن اثیر لکھتا ہے:

دارتطنی نے سیف بن عمر سے اس نے صعب بن عطیہ سے ،اس نے بلال بن ابی بلال میں ابی بلال میں ابی بلال میں ابی بلال میں ابی سے اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ عبد الحارث بن زید ضی نمائندہ کی حیثیت سے پنج برخداً کی خدمت میں اس نے اپنا تعارف کرایا ، اور پنج برخداً کی خدمت میں اس نے اپنا تعارف کرایا ، اور پنج برخداً کی خدمت میں اس نے اپنا تعارف کرایا ، اور پنج برخداً کی خدمت میں اس نے اپنا تعارف کرایا ، اور پنج برخداً کی خدمت میں اس نے اپنا تعارف کرایا ، اور پنج برخداً کے اس کے حق میں دعا کی۔

یے جانی نے رسول خدا کی خدمت میں پنچے کے بعد اسلام لایا اور رسول خدائے اس سے فرمایا: کہ اس کے بعد تمہارانام' عبداللہ'' ہوگا نہ عبدالحارث۔اس نے جواب میں کہا:

آپ حق پر ہیں اور آپ نے کیا اچھافر مایا ہے۔ کیونکہ کسی بھی قتم کی پر ہیزگاری اور تقویٰ تا ئیدالہی کے بغیر ممسر نہیں ہوتی اور کوئی بھی کام توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، شائستہ ترین کام وہ ہے جس کی انجام دہی میں ثواب ہواور جس چیز سے دوری افتیار کرنا چاہئے وہ ایسا کام ہے جس کے پیچھے عذاب اللی ہوتا ہے۔ اللہ جیسے خدا کور کھتے ہوئے ہم خوش ہیں، ہم اس کے تکم کی اطاعت کرتے ہیں تاکہ اس کے ایکھے اور خیر خواہانہ وعدوں سے استفادہ کر سکیس اور اس کے غضب اور عذاب اس کے ایکھے اور خیر خواہانہ وعدوں سے استفادہ کر سکیس اور اس کے غضب اور عذاب سے امان میں رہیں!

عبدالحارث جو''عبداللہ''بن چکا تھااپنے قبیلے کی طرف لوٹا اوراس نے ہجرت نہیں گی۔ اس مطلب کوابوموسیٰ نے بھی ذکر کیا ہے ...

ابن جحرك' الاصابة "مين بھي آياہے:

دارقطنی نے سیف بن عمر سے اس نے بلال بن ابی بلال سے اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ... (یہاں پر مذکورہ داستان کو قل کرتا ہے) مذکورہ روایت ابن کلبی کی دجم ہ' میں بول آئی ہے:

عبدالحارث بن زید...(اس کانسب بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے:)

وہ نمائندہ کی حیثیت سے پینمبر خدا کی خدمت میں پہنچا اور آنخضرت نے اس کے نام کو بدل کر' عبداللذ' رکھا۔

ابن حزم نے بھی اپنی کتاب "جمہر ہ" میں ان ہی مطالب کو بیان کیا ہے۔

مذکورہ داستان کوابن عبدالبرنے''استیعاب'' میں ،ابن اثیرنے''اسدالغابہ'' میں اور ابن حجر نے''الاصابہ'' میں ابن کلبی مجمد بن حبیب اور ابن ما کولا جیسے دانشوروں سے نقل کیا ہے۔

اس بناء پراس روایت کی سنداین کلبی پرختم ہوتی ہے۔ کیونکدابن حبیب ابن حزم اور ابن ماکولا سب کے سب ابن کلبی سے روایت کرنے والے تھے۔ اور چونکداس دانشور نے ہم ۲۰ ھے میں وفات پائی ہے اور سیف کی کتاب '' فتو ت' ' بھی اس تاریخ سے آ دھی صدی سے زیادہ پہلے کھی جا چی ہے۔ لہذا یہ اطلاعات ہمیں یہ تق دیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں کہ: ابن کلبی نے مذکورہ خبر کوسیف سے قتل کر کے اسے خلاصہ کیا ہے۔

بہر حال ہم زید بن صفوان کوسیف کی تخلیق شار نہیں کرتے ہیں ، کیونکہ ہمیں ابن کلبی کی کتاب'' جمہر ہ''نہیں ملی جس کے ذریعہ ہم اس کی خبر کی تقینی طور پر تائید کرتے۔

قابل ذکر بات بیہ کہ یہی ایک خص ۔۔۔زید بن صفوان ۔۔رجال کی تشریح میں لکھی گئ کتابوں میں حسب ذیل تین رویوں میں درج ہواہے:

ا عبدالله بن حارث بن زید بن صفوان 'جو' اسدالغاب '' ' تجرید' '' الاصاب ' اورابوموی کے ذیل میں اس نام سے آیا ہے۔

۲\_''عبدالله بن حارث بن زید بن صفوان' جو'' استیعاب''،'' اسدالغابه''،'' تجرید' اورابو مویٰ ذیل میں اس نام سے ذکر ہوا ہے۔

سابن جمر کی' الاصابہ' میں عبداللہ بن حارث کا دوشخصیتوں کے عنوان سے دوجگہ پر تعارف کیا گیا ہے۔ کیا گیا ہے۔

رسول خداً کی خدمت میں پنچے ہوئے نمائندہ' وعبداللہ بن حارث' کے نام میں تعدّ دکا سر چشمہ شاید پہلی بار' استیعاب' میں واقع ہونے والی تحریف جس کے نتیجہ میں ابوموسی ہے نے بھی غلطی کی ہے اور اپنی کتاب ذیل میں ایک بار' عبداللہ بن حارث بن زید' دوسری بار' عبداللہ بن زید' کی ہے اور اپنی کتاب ذیل میں ایک بار' عبداللہ بن حارث بن زید' دوسری بار' عبداللہ بن زید' کی ہے۔ زندگی کے حالات لکھے ہیں اور اس کے بعد دانشوروں نے اس کی پیروی کی ہے۔

ابن جحراس غلطی کےعلاوہ ایک دوسری غلطی کا بھی مرتکب ہوا ہے اور'' عبداللہ بن حارث بن زید'' کی زندگی کے حالات پر دوبار' دوجگہوں پراپنی کتاب میں روشنی ڈالی ہے۔اس طرح ایک جعلی شخص تین رویوں میں نمودار ہوا ہے۔

## ستائيسوال جعلى صحابي حليس بن زيد بن صفوان

اس صحابی کا''اسدالغاب' میں یوں تعارف کیا گیاہے:

ابوموی نے ابن شاہین سے قل کر کے ذکر کیا ہے کہ سیف بن عمر نے روایت کی ہے کہ وہ ۔ حلیس بن زید بن صفوان \_ اپنے بھائی'' حارث'' کی وفات کے بعد نمائندہ کی حیثیت سے پیغمبر خداً کی خدمت میں پہنچا اور آنخضرت کے اس کے سر پر دست شفقت پھیرنے کے بعد اس کے حق میں دعافر مائی ہے۔

حليس في اس ملاقات ميس رسول خداً سے كها:

اگر مجھ پرکسی قتم کاظلم ہوتواس کی تلافی کیلئے اٹھتا ہوں تا کہ اپناحق حاصل کرسکوں۔

يغمر خداً نے جواب میں فرمایا:

شائستہ ترین کام جسے انجام دیا جاسکتا ہے،عفوہ بخشش ہے۔

حلیس نے کہا:

اگر کوئی حسد کرے گاتواس سے زبردست مقابلہ کر کے تلافی کروں گا۔

پیغمبر نے فرمایا:

الكسويجاس جعلى اصحاب

کون ہے جو کرم کرنے دالوں کے لطف و کرم کا براجواب دی؟! جو بھی لوگوں سے حسد کرتا ہے اس کا غصہ ٹھنڈ انہیں ہوتا اور اس کا دل آرام نہیں پاتا۔ بید مطالب ابوموسی نے بیان کئے ہیں (ابن اثیر کی بات کا خاتمہ)

كتاب اصاب من من مريون پر هي بين:

ابن شاہین نے اس کا نام لیا ہے اور سیف بن عمر سے قل کر کے روایت کی ہے کہ... (یہاں پر مندرجہ بالا داستان قل کی گئی ہے )

لیکن کتاب'' تجرید'' میں اس صحابی'' حلیس بن زید''۔۔ کے تعارف اور زندگی کے حالات کے بارے میں حسب ذیلی مطالب پراکتفا کی گئی ہے:

غیر مطمئن طریقہ سے روایت ہوئی ہے کہ وہ۔ حلیس ۔ نمائندہ کی حیثیت سے پیمبر خداً کی خدمت میں پہنچا ہے۔ خدمت میں پہنچا ہے۔

## اٹھائیسواں جعلی صحابی حر، یا حارث بن خضر امیہ ضبی

"اسدالغاب" میں یون ذکر ہواہے:

حارث بن خصرامضی ہلالی کے بارے میں '' حارث بن کیم'' کے سلسلے میں بیان کئے گئے ما خذ کے مطابق آیا ہے کہ سیف بن عمر نے صعب بن ہلال ضی اوراس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا:

حر، پیغمبرخدا کی خدمت میں پہنچا... ( تا آخر )

#### حربن خضرامه مي يابلالي:

ابن حجر کی کتاب 'اصابہ' میں حرکی داستان یوں درج ہوئی ہے:

ابن شاہین نے سیف سے قل کر کے صعب بن ہلال ضی سے اور اس نے اپنے باپ سے یوں روات کی ہے:

حربن خصرامہ بنی عباس کا ہم پیان تھا۔ گوسفندوں کے ایک ربوڈ اور چند غلاموں کے ہمراہ مدینہ میں رسول خدا کی خدمت میں پہنچا۔ رسول خدانے اسے ایک کفن اور قدرے حنوط عنایت فرمایا! اس کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا کہ حرمہ بینہ میں فوت ہو گیا۔اس کے بسماندگان مدینہ آگئے۔رسول خدا کے گوسفندوں کو اختیں لوٹا دیا اور حکم دیا کہ غلاموں کو مدینہ میں بھے کرائی قیمت انہیں دی جائے۔ابو موسی مدائن نے دارقطنی سے ابن شاہین کے راوی سے روایت کی ہے کہ اس نے اس صحابی کے بارے میں کہاہے:حارث بن خضرامہ،!اور خدازیادہ جاننے والاہے!

#### ضبه كاشجره نسب

ضی ، یہ ایک نبتی لفظ ہے اور بینسبت تمیم کے چپا''صنبتہ بن ادبن طابختہ بن الیاس بن مفن'' تک پہنچتی ہے۔

### داستان کے مآخذ کی تحقیق:

علاء نے سیف کے اسنا و ملیس کی داستان میں ذکر نہیں کئے ہیں ۔ لیکن باقی حدیث کوسیف کے دریعہ صعب سے ، بلال بن ابی بلال اور اس کے باپ سے قل کیا ہے۔

یعن حقیقت میں ایک بناوٹی راوی نے دوسر ہے جعلی اور خیالی راوی ہے اور اس نے بھی ایک جعلی شخص سے نقلِ قول اور روایت کی ہے۔

ساتھ ہی سیف نے اپنے افسانوں میں سے ایک افسانہ کواس ماخذ کے ذریعہ اپنے جعلی صحابی تک ربط دیکر نقل کیا ہے۔ ہم نے اس موضوع کے بارے میں اپنی کتاب" دواۃ مخلتقون" میں اشارہ کیا ہے۔

#### سیف کی روایت کا دوسرول سےمواز نہ

سیف تنہا شخص ہے جس نے مذکورہ داستانوں کی روایت کی ہے۔ جبکہ جن افراد نے انتہائی دفت اوراحتیاط کے ساتھ رسول مخدا کی خدمت میں پنچے دفو دادر نمائندوں کے بارے میں تفصیلات کھے ہیں ،ان میں سیف کے مذکورہ مطالب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ابن سعد جیسے عالم نے اپنی کتاب ''طبقات'' میں سیف کی روایتوں پرکوئی توجہ نہیں کی ہے اوران پراعتا دبھی نہیں کیا ہے۔

بلاذری نے بھی۔۔اپنی کتاب'' انساب'' کے پہلے حصہ میں ، جو پینمبر خداً کی سیرت سے مخصوص ہے۔۔سیف کی روایتوں پر کوئی اعتاد نہیں کیا ہے اوراسی طرح یعقوبی نے بھی اپنی تاریخ میں سیف کی روایتوں پر بھروسنہیں کیا ہے۔

جیا کہ ہم نے کہا کہ 'عبداللہ بن زید صفوان 'کے بارے میں نمائندگی کی روایت کو ہم نے ابن کلبی کے ہاں پایا۔ مگر خود ابن کلبی نے اس روایت کو کہاں سے حاصل کیا ہے، ہمیں اب تک اس کے مآخذ کا یہ تنظ سکا۔

#### خلاصه:

سیف نے قبیلہ بی ضبّہ کے چندافراد کے نمائندہ کے طور پر پینجبر خداً کی خدمت میں پہنچنے کی داستان کو چارروایتوں میں بیان کیا ہے ۔علماء نے بھی دیگر صحابیوں کے شمن میں ان کی زندگی کے حالات پر حسب ذیل روشنی ڈالی ہے:

ا۔سیف کی روایت کے پیش نظر''عبدالحارث بن حکیم ضی'' کی نمایندگی،رسول الله کااس کا

الكسوى ياس جعلى اصحاب الكسوي ياس جعلى اصحاب

نام بدل کر''عبداللہ'' رکھنے اور اسے اپنے قبیلہ کے صدقات جمع کرنے کی ماموریت دینے کے مسئلہ کو علاء نے دوسی ایس الگ الگ بیان کیا ہے:

الف:حارث بن حکیمضی ب:عبدالله بن حکیمضی

اورای ترتیب سے مذکورہ دوصحالی پیغیر خدا کے اصحاب کی فہرست میں ثبت ہوئے ہیں۔

۲۔سیف عبدالحارث بن زید بن صفوان کے پیٹیبر خداً کی خدمت میں بعنوان نمایندہ پہنچنے کی روایت نقل کر کے مدعی ہواہے کہ آنخضرت نے اس کا نام بدل کر'' عبداللہ بن زید' رکھاہے، اور نام بدل کر '' عبداللہ بن زید' رکھاہے، اور نام بدلنے کے بعدیہ نیاعبداللہ رسول خدا کو تعلیم ونصیحت کرنے پراتر کر آ ہے سے کہتا ہے:

کوئی پر ہیز گاری وتقوی خداکی توفیق حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور کوئی بھی کام توفیق اللہ کے بغیر انجام نہیں پاسکتا۔ بہترین اور شاکشتہ ترین کام جے انجام دیا جاسکتا ہے وہ ہے جس میں ثواب ہواور جس کام سے پر ہیز کرنا چاہئے وہ ایسا کام ہے جس پر ہیز کرنا چاہئے وہ ایسا کام ہے جس پر ہیز کرنا چاہئے وہ ایسا کام ہے جس پر ہیز کرنا چاہئے وہ ایسا کام ہے جس پر ہیر دردگار غصہ اور غضب کرے...

اس طرح می عبدالله بن زید صفوان ہے جوخودرسول خدا کو تعلیم اور درس دیتا ہے چہ جائے کہ پینمبر خدا اسے درس دیں!!!

اس کے علاوہ اس صحابی کی نمائندگی کی خبر'اس کی رسول خدا کو نصیحت اور تعلیم کے ذکر کے بغیر ہمیں ابن کلبی اور اس کی حدیث کے راویوں کے ہاں ملی ہے۔ چونکہ سیف زمانہ ابن کلبی سے پہلے ہے لہذا ہمیں ہے کہ کاحق ہے کہ ابن کلبی نے بھی اس خبر کوسیف سے نقل کیا ہوگا!

| 11/ | على اصحاب | و پيچا <sup>س ج</sup> | ایک |
|-----|-----------|-----------------------|-----|
|-----|-----------|-----------------------|-----|

ہم نے مشاہرہ کیا کہ یہی ایک شخص، اصحابِ رسول خداً کے حالات لکھنے والوں کے ہاں تین رویوں میں ظاہر ہواہے!!!

سے سیف بن عمر نے صلیس بن زید کی نمائندگی کا ذکراس کے بھائی'' حارث بن زید'' کی وفات کے بعد کیا ہے اوراس امر کی تاکید کی ہے کہ پیغمبر خدائے اس کے سرپر دستِ شفقت پھیر کہ اس کے سرپر دستِ شفقت پھیر کہ اس کے سرپر دستِ شفقت پھیر کہ اس کے سے دعا کی پھر نصیحت کی ہے۔

علاء نے ای روایت کے پیش نظر اور ای پراعتا دکر کے حلیس کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے رسول خدا کے دوسرے اور حقیقی صحابیوں کی فہرست میں قرار دیا ہے۔

۳ سیف نے حریا حارث بن خصرامہ کی گوسفندوں کے ریوڑ اور چند غلاموں کے ہمراہ پینیبر خدا کی خدمت میں نمائندگی کو بیان کیا ہے لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اپنے اس خطق کئے ہوئے حال ہے وطن اوراہل وعیال کے پاس لوٹا دے، بلکہ اس کے برعکس رسول خدا سے اس کیلئے گفن اور قدر بے حنوط لے لیتا ہے اور اس مفلس کو وہیں پر مسافرت میں مارڈ التا ہے اور وہیں پر اسے ڈن کرتا ہے! پیغیبر خدا بھی ایس شخصیت کے مرنے کے بعد تھم دیتے ہیں کہ اس کے غلاموں کے بیچنے کے بعد ان کی قیمت اور گوسفندوں کے دیوڑ کومرحوم کے پسماندگان کے حوالے کر دیں ۔ اس طرح اسے اصحاب کی فہرست میں قرار دیکر اس کی زندگی کے حالات پر دوشنی ڈالی گئی ہے۔

سیف کی داستان کے نتائج

ا۔ایے حاراصحاب کی تخلیق کرنا جونمائندہ ہونے کا افتخار بھی رکھتے تھے!!

٢ \_ بغير خداً كيليّ ايك ايباصحالي خلق كرناجوآ بيكا كماشته اوركارنده بهي بيا.

س\_رسول خداً کی احادیث کے حیار راوی خلق کرنا۔

۴ \_رسول خداً کے لئے تین روایتی جعل کرنا۔

مخضریہ کہ بیسب سیف جھوٹ کے بوٹ ہیں جس پر زندیقی ہونے کا بھی الزام تھا!!

#### احادیث سیف کے مآخذ

عطیہ بن بلال نے اپنے باپ (بلال بن ہلال) سے اس نے اپنے باپ (ہلال) سے کہ جنہیں سیف نے طلق کیا ہے۔ اورایک روایت کواس کے جعل کئے گئے ایک صحابی سے قتل کیا ہے!!

#### سیف کی روایت کے راوی:

اردار قطنی (وفات ۱۹۸۵ھ) نے ''مؤتلف'' میں ''اسدالغابہ''اور''اصابہ'' کے مؤلفین کے کہنے کے مطابق ،انہوں نے ''عبداللہ بن زید، وعبداللہ بن حکیم وحارث بن خضرامہ'' کے حالات کو اس نے قبل کیا ہے۔

۲۔ ابن شامین (وفات ۱۳۸۵ھ) ابن اثیراور ابن حجرنے '' دخلیس بن زید ،عبداللہ بن حکیم ، حارث بن حکیم اور حربن خضرامہ'' کی زندگی کے حالات کے بارے اس سے قبل کیا ہے۔

سم۔ ابن اثیر (وفات سیر ها) نے ''حارث بن کیم جلیس بن زیداور حارث بن خضرامہ'' کے حالات کواپنی کتاب ''اسدالغابہ'' میں درج کیا ہے۔

۵۔ زہبی (وفات ۱۹۸۸ ه) نے اپنی کتاب" تجرید" میں" حارث بن حکیم اور حلیس" کے

ايك سو بجإس جعلى اصحاب.....

حالات کودرج کیاہے۔

۲۔ ابن حجر (وفات ۱۵۲ ھ) نے ''اصابہ'' میں '' حارث بن حکیم ، حلیس بن زید اور حربن خطرامہ'' کی زندگی کے حالات درج کئے ہیں۔

مصادرومآ خذ

عبدالله حكيمضى كحالات

ا ـ ابن اثير كي "اسدالغابه" (١٣٥/١٣)

۲\_ابن جرکی 'اصابه' (۲۹۰۲) نمبر ۱۳۳۳ کے زیل میں قرار

۳ ـ ز ہبی کی د تجرید' (۱۸۲۱) نمبر:۳۱۸۲۱

حارث بن حكيم ضي كحالات:

ا ابن اثير كي "اسدالغابه" (١١٥٦١)

۲\_ابن حجر کی "اصابه" (ار۳۸۵) نمبر:۲۰۳۴ قریم

٣ \_ زېمې کې د تجريد " (ار١٠٥) نمبر ٩٢٥

عبدالحارث بن زيد كے حالات اور رسول خداً كے ساتھ اس كی گفتگو:

ارابن اثيركي" اسدالغابه" (١٦٧٦)

۲\_ابن حجر کی"اصابهٔ"(۳۰۴۷)نمبر:۲۸۷ قررا

٣- ابن كلبي كي ( وتلخيص جمهر ه " ( ص ٨١ ) قلمي نسخه ، جوقم ميس آيت الله موثى نجفي كي لا بَهر رُري

میں موجود ہے۔

۳-ابن حزم کی 'جمهر ؤانساب' (ص۲۰)

عبداللدبن حارث كے حالات

ارابن عبدالبركي "استيعاب" (ار۱۲۴۳) نمبر: ۱۹۷۹

۲\_ابن اثیرکی''اسدالغایه''(۱۳۸/۳)

۳\_ابن حجرکی''اصابه'' (۱۳۰/۳) نمبر: ۲۵۸۸

عبدالله بن زید بن صفوان کے حالات:

ا ـ ابن اثير كي "اسدالغابي" (١٦٧٧)

۲\_این حجرکی 'اصابه' (۳۰۴۶) نمبر:۸۸۷ م

عبدالله بن حرث کے حالات:

ا\_ابن حجر کی 'اصابه' (۱۳۰/۳) نمبر:۲۵۸۸ و ۲۵۸۹

حلیس بن زید کے حالات:

ا ـ ابن اثيركي "اسدالغابه" (٢٧٣٢)

۲\_ابن حجر کی 'اصابهٔ '(ار ۳۵۰) نمبر: ۱۸۱۰

۳\_ زہبی کی '' تجرید'' (۱۸۷۱) نمبر:۱۳۲۱

حارث بن خضرامه کے حالات:

ا ـ ابن اثير كي "اسدالغابه" (١١٧٣)

حربن خفرامه کے حالات اور رسول خدا کے ساتھ اس کی داستان

ارابن حجر کی 'اصابه' (اس۳۲۲) نمبر:۱۹۹۱

# انتیبوال جعلی صحابی سروسی بن ہوفہ ہسروسی

اس صحافي كانام ونسب:

''استیعاب''''اصابہ' اور'' تجرید' میں اس صحابی کانام'' کبیس بن صود و' کھا گیا ہے۔
ابن جرائی کتاب''اصابہ' میں ای نام کورن کرتے ہوئے لکھتا ہے:
''ابن شاہین'' کے ایک قدی کی نسخہ میں سینام'' کنیش' شبت ہوا ہے۔
ابن مندہ کی کتاب''اساء الصحابہ' کے قلمی نسخہ میں سینام'' کبیش بن ہودہ' درج ہوا ہے اور
ابن اثیر نے بھی اپنی کتاب' اسدالغا بہ' میں اس نام کوقبول کر کے'' ابن مندہ کی پیروی کی ہے۔
ابن اثیر نے بھی اپنی کتاب'' اسمالغا بہ' 'اسدالغا بہ' 'اور'' اصابہ'' میں لکھا گیا ہے کہ سیف بن عمر
نے اس صحابی کا تعارف'' خاندان بنی بکر واکل عدنانی'' کے قبیلہ کئی حارث بن سدوس' سے کرایا ہے۔
ابن حزم نے اپنی کتاب'' جمہر ہ'' میں بنی حارث کے ایک گروہ کے حالات کی تشریک کی ہے، لیکن ان میں 'دکبیس'' یا'' کبیش' نام کا کوئی صحابی اور'' صودہ'' یا'' صودہ'' نام کا کوئی باپ۔
ان میں 'دکبیس'' یا'' کنیش'' نام کا کوئی صحابی اور'' صودہ'' یا'' مودہ'' نام کا کوئی باپ۔
''سمعانی'' نے بنی حارث بن سدوس کے ایک گروہ کا نام لفظ السد وی'' میں لیا ہے لیکن ان باپ میٹوں کا کہیں نام بھی نہیں لیا ہے لیکن ان

۱۲۲ ایک سو بچاس جعلی اصحاب

#### کېيس بن ہوذہ کی داستان:

ابن عبدالبرا پنی کتاب''استیعاب' میں اس صحابی کے بارے میں صرف اتنا لکھتا ہے کہ:

"ایا دبن لقیط نے اس سے روایت کی ہے'
اس کے بعد کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے اور اس کی سند بھی ذکر نہیں کی ہے۔
ابن مندہ اپنی کتاب'' اساء الصحابہ' میں اسینے ہی اسناد سے لکھتا ہے:

سیف بن عمر نے عبداللہ بن شہر مہ سے اس نے ایاد بن لقیط سدوی سے اس نے بی حارث بن سروں کے ایک شخص کہیش بن ہوزہ سے روایت کی ہے کہوہ یہ بیش میں پنجا، آنخصرت کی بیعت کی اور رسول خدا نے بھی اس کیلئے کچھ فرمان مرقوم فرمائے ہیں۔

اس داستان کے آخر میں ابن مندہ اظہار نظر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''ابن شرمه کی میرحدیث حیرت انگیز دکھائی دیتی ہے''

ائن اشیرا پی کتاب "اسدالغاب" میں مذکورہ داستان کودرج کیا ہے اوراس کے آخر میں یوں اضافہ کرتا ہے:

اس مطلب کوتین مصا در (ب\_ع\_د ر) <sup>ل</sup>

۱- "ب" كتاب" استيعاب" كم مصنف ابن عبدالبر" "؛ ابونيم، كتاب" معرفة الصحابة "كي مصنف، ابونيم، حافظ احمد بن عبدالله بن احمد اصغبانی (۳۲۰-۳۲۹ه)

'' ذ'': ابن مندہ ، حافظ ابوعبداللہ بن مندہ ، مجمہ بن اسحاق اصفہانی ، جس نے احادیث کی جنتجو میں دنیا کے مختلف ممالک کاسفر کیا ہے۔ اس کی تالیفات میں سے ''اساءالصحاب'' ہے جو خاص طور سے ابن اثیر کی توجہ کا مرکز تھی۔ ايك سوبچاس جعلى اصحاب.....

نے ذکر کیا ہے۔

زہبی نے بھی اپنی کتاب'' تجرید''میں لکھاہے:

سیف نے ''ایا دین لقیط' سے قتل کیا ہے کہ ''کہیس' اپنے قبیلہ کے نمائندہ کی حیثیت سے رسول خداً

گی خدمت میں پہنچا ہے۔ (ب۔ع۔د) ابن مجر نے بھی اپنی کتاب' 'اصابہ' میں لکھا ہے:

ابن شاہین کے ورابن مندہ نے سیف بن عمر سے اس نے عبدااللہ بن شبر مہسے اس نے ایا دبن لقیط
سے اس نے کہیس بن ہوذہ سے روایت کی ہے کہ... (یہاں پر وہی مذکورہ داستان قتل کی ہے)

اس کے بعد ابن حجراضا فہ کر کے لکھتا ہے:

بیدداستان صرف اسی طریقہ سے پینجی ہے اور ابن مندہ نے بھی کہا ہے کہ: ابن شبر مہ کی بیہ داستان تعجب خیز ہے!!!

#### خلاصه:

سیف نے اس حدیث میں کہیں بن ہوذہ کو بنی حارث بن سدوں کے ان صحابوں میں سے خلق کیا ہے جن کے ہمراہ اس نے پنجبر کی خدمت میں پہنچ کرآ پ کی بیعت کی تھی اور رسول خداً نے بھی اس کیلئے ایک فرمان مرقوم فرمایا تھا۔ یہیں سے اس قسم کا نام پنج سرخداً کے صحابیوں کی

ا۔ ابن شاہین ، حافظ ابوحفص بن شاہین ، عمر بن احمد بن عثان بغدادی (۲۹۷۔ ۳۸۵) ہے۔ اس کی تالیفات وتصنیفات کی تعداد چھتیں بتائی گئی ہے، من جملہ کتاب' 'مجم الثیوخ''ہے جس میں سر کردہ روات حدیث شامل ہیں۔ ابن مجرنے اپنی کتاب'' اصاب' میں اس کتاب سے نقل کیاہے۔

فہرست اور' دمجم الثیوخ'' کے سرکردہ راویوں میں قرار پاتا ہے اور اس کے نام رسول خداً کا ایک خیالی خط ایک حقیقی اور مسلم سند کے طور پر کتاب' مجموعة الوثائق السیاسیة'' میں درج کیا جاتا ہے!!

ہم نے اس نمائندہ صحابی کو پہچانے کیلئے سیرت اور تاریخ کی کتابوں جیسے ، ابن سعد کی ''طبقات' ابن ہشام کی''سیرۃ'' بلاذری کی'' انساب الاشراف' اور مقریزی کی'' امتاع الاساع'' کے علاوہ دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کیالیکن پنجیبر خدا کی خدمت میں پہنچنے والے مختلف وفو داور آنخضرت کے علاوہ کو اس کی مطالعہ کیالیکن پنجیبر خدا کی خدمت میں پہنچنے والے مختلف وفو داور آنخضرت کے اصحاب میں کہیں بھی ''کہیس'' کا نام نہیں دیکھا اور آنخضرت کے فرامین میں کہیس کے نام پنجیبر خدا کے کسی فرمان یا خط کا مشاہدہ نہیں کیا! بلکہ ہم نے سیف کے اس خلق کردہ صحابی کو صرف سیف کی احادیث میں اور اس کے راویوں کے ہاں یایا۔

#### افسانة كبيس كےاسناد كى برا تال

ہم نے کہا کہ کتاب'' استیعاب'' کے مصنف ابن عبدالبر نے اس صحابی کے حالات کی تشریح میں اس کی سند کا ذکر تہیں کیا ہے۔

ابن مندہ نے کہیس کی داستان کوسیف سے قل کر کے اور ابن اثیر نے اسے تین مآخذ' ب۔ ع، دُ' کی علامت کے ساتھ درج کیا ہے۔

ذہبی نے اپنی کتاب'' تجرید' میں کہیں کی نمائندگی کوسیف کی روایت کے مطابق ایاد بن لقیط سے فقل کیا ہے۔ سے نقل کیا ہے اور آخر میں ابن اثیر کے مما خذکی اختصاری علامت'' ب، ع، د'' کی قید لگادی ہے۔ ابن حجر نے اپنی کتاب'' اصابہ'' میں داستان کہیس کو ابن مندہ اور ابن شاہین کے قول کے ابن حجر نے اپنی کتاب'' اصابہ'' میں داستان کہیس کو ابن مندہ اور ابن شاہین کے قول کے

مطابق نقل کیاہے۔

دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ابن مندہ ، ابن شہرمہ کی اس صدیث پرتجب کا اظہار کرتا ہے اور ابن حجر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ بیدداستان صرف اس سند کے علاوہ کسی اور راوی سے نہیں ملی ہے ، لیعنی ابن شہرمہ تنہا شخص ہے جس نے بیداستان بیان کی ہے۔ اس روایت کی تنہا سند' ایا دبن لقیط' ہے ، اور اس کا مرکزی کردار' کبیس بن ہوذہ' ہے!! یہی مسئلہ اس امر کا سبب بنتا ہے کہ ندکورہ دودانشور ابن شہرمہ کی حدیث پرتعجب کا اظہار کریں جبکہ وہ اس امر سے عافل تھے کہ بیچارہ ابن شہرمہ کا کوئی قصورہی نہیں ہے بلکہ اصلی مجرم اور قصور وارسیف بن عمر ہے جس نے جھوٹ گڑھ کر ابن شہرمہ کے سر قصورہی نہیں ہے بلکہ اصلی مجرم اور قصور وارسیف بن عمر ہے جس نے جھوٹ گڑھ کر ابن شہرمہ کے سر قصورہی نہیں ہے۔ ا

کتاب'' تجرید' میں ذہبی کی بات بھی ہمارے دعوے کو ثابت کرتی ہے جب وہ داستان کہیس بیان کرتے وقت کنامیہ کے طور پر لکھتا ہے:

"سیف کی روایت کی بناء پر"

اس بنارسیف کی اس حدیث کے ما خذحسب ذیل ہیں:

ا عبدالله بن شرمه ضی کوفی (۷۲ ۱۳۴۰ه )جوان علماء کے نزدیک ثقه اورایک قابل اعتاد شخص تھا۔

۲۔ایا دبن لقیط سدوی: اسے تابعین کے چوشے درجے میں قرار دیا گیا ہے اور ان کی نظر میں ثقہ ہے۔ ثقہ ہے۔

س\_ بنی حرث بن سدوس سے خود کبیس بن ہوزہ ، چونکہ ہم نے اس کی داستان اور نام سیف

۱۲۶ ایک سوپچاس جعلی اصحاب

اوراس کے راویوں کے علاوہ کہیں نہیں دیکھالہذااس کوسیف کے جعلی اصحاب اور راویوں میں شار کرتے ہیں۔

## داستان کبیس کا نتیجه

ا۔ایک نمائندہ صحافی ،جس کے حالات پیغمبر کے حقیقی صحابیوں کی فہرست میں قرار دیئے گئے

بي \_

۲۔ پیغمبرخدا کی حدیث شریف کا ایباراوی جس کے حالات 'دمجم الثیوخ'' کی روایتوں میں ملتے ہیں۔ ملتے ہیں۔

س بغیبرخداً کا ایک خط، جس کا ذکر بعض متاخرین کے ذریعہ کتاب'' مجموعة الوثائق السیاسی'' میں کیا گیاہے...

ان سب کوسیف نے تن تنہا خلق کیا ہے ادرا پنے اس جعلی صحابی اور دونا مور راویوں ۔۔ کہ ہم جن کی گردن پر ابن مندہ وابن مجر کے برخلاف سیف کے جھوٹ کا گناہ ڈالنانہیں چاہتے۔۔ کی زبانی روایت نقل کی ہے۔

#### افسانهٔ کبیس کی اشاعت کے ذرائع:

ا۔ ابن شاہیں (وفات ۳۸۵ھ) نے کتاب ''مجم الثیورخ''میں۔ ۲۔ ابن مندہ (وفات ۳۹۵ھ) نے کتاب ''اساءالصحابہ میں۔ ۳۔ ابونعیم (وفات ۳۳۰ھ) نے کتاب ''معرفۃ الصحابہ''میں۔

| اصحاب | جعا      | سو بجيا ً  | یک                   | ĺ                        |
|-------|----------|------------|----------------------|--------------------------|
|       | ما اصحاب | جعلی اصحاب | سو پيچاين جعلی اصحاب | ا يک سو پيچاس جعلی اصحاب |

۲- ابن عبدالبر (وفات ۲۳ میر) نے کتاب' الاستیعاب فی معرفة الصحابۂ میں۔
۵- ابن اثیر (وفات ۱۳۰۰ هـ) نے کتاب' اسدالغابه فی معرفة الصحابۂ میں۔
۲- ذہبی (وفات ۸۳۷ هـ) نے کتاب' تجریداساءالصحابۂ میں۔
۷- ابن حجر (وفات ۸۵۲ هـ) نے کتاب' الاصابة فی تمییز الصحابۂ میں ابن شاہین سے قتل

۸۔ اور حال ہی میں محمد مید اللہ نے کتاب' مجموعة الوثائق السیاسیة'' میں ابن کثیر سے نقل کر کے اس نے لکھاہے کہ: اس خط کامتن نقل نہیں ہوا ہے۔

### مصادروما خذ

كبيس كانسب،اس كے حالات اور داستان: اراین عبدالبرکی "استیعاب" (ار۲۲۷) نمبر: ۹۷۰ ۲ ـ ابن منده کی''اساءالصحابه'' مدینهٔ منوره میں شخ الاسلام لائبر بری میں موجود قلمی نسخه یہ ٣- ابن اثير کي 'اسدالغايه' (١٣١٧) ٣ ـ زېږي کې " تج په "(٢٩/٢) ۵-"اصابه" (۱۲۷۰/۳) نمبر:۲۲۲۲ ٣ يسمعاني كي "انساب" لفظ "السدوي" نمبر:٢٩٨ ۷- ابن حزم کی 'جمبره'' (ص۲۹۸-۲۹۹) ابن شاہن کے حالات ا۔'' تاریخ بغداد' (۱۱ر۲۹۵) نمبر:۲۰۲۸ ٢\_ ' د کشف الظنون' (٢ م١٥٣٥) ٣ ـ ' هدية العارفين ' (١٨١٧) سم "شذرات" (سركاا) ۵\_اعلام زرگلی (۵۱۲۹)

ايك سو بچإس جعلى اصحاب......

٢\_ دمجم المؤلفين " (٢٧٣/٧)

ابن منده کے حالات:

ا۔"عبرذہبی" (۵۹/۳)

٢\_'' كشف الظنون'' (١ر٨٩)

٣\_''هدية العارفين''(٢/٥٤)

ابونعیم کےحالات:

الي عبرز هبي " (۱۲۰/۱۱)

٢\_ ' مشف الظنون' (٢ ١٤٣٩)

عبدالله شرمه کے حالات

ا ـ تاریخ بخاری سرق (ار ۱۱۷)

۲\_ جرح وتعديل ارازى ارق (۸۲/۲) اى طرح تهذيب ميل-

ایادبن لقط کے حالات:

ايتاريخ بخاري ارق(١٩٨٢)

۲\_ابن عساكركي "تهذيب" (۱۲۳)

سوي" الجمع بين رجال الصحيح سين " ( ار ۵۲ )

۷۰\_"تقریب"(۱۷۲۸)

١٣٠ ايک سويچاس جعلی اصحاب

ڈاکٹر محمد اللہ کا نظریہ:

المجموعه ونائق سياس ص٩٩ نمبر :٣٢٢ طبع قاهره ، انجمن تاليف وترجمه ونشر كتاب ١٩٨١ء

اسناد

المجم قبائل العرب 'رضا كالهج اطبع باشميهُ ومثق ١٩٣٩ء

۲\_ابن دريدكي "اشتقاق"

س\_نوري کي''نهاية الارب''

٣ ـ ابن اثير كي "لباب الانساب"

# چوتفاحصہ رسول خدااورابوبکر<sup>ط</sup> کے کما شنتے اور کارگزار

- 🗖 ۳۰- عبید بن صخر بن لوذان انصاری تهمی
  - □اس صخر بن لوذان
  - □ ۳۲ \_ء كاشه بن ثور
  - سس سس عبداللدبن تور
  - 🗖 ۱۳۴ عبيدالله بن تور

## تیسوال جعلی صحابی عببید بن صحر

اس صحابی کے تعارف کے سلسلہ میں ہم کتاب''استیعاب''میں یوں پڑھتے ہیں:
عبید بن صحر بن لوذان انصاری ان افراد میں سے ہے جسے پنیمبر خدا نے اپنے گماشتے اور
گارگز ارکی حیثیت سے یمن میں ما مورفر مایا تھا۔

كتاب "اسدالغابه" اور" تجريد" مين آياهے:

عبیدان افراد میں سے ہے جسے رسول خدا نے معاذبن جبل <sup>کے</sup> ہمراہ یمن بھیجا ہے وہ....

كتاب "اصابه" مين بھي يون لکھاہے:

بغوی اور دوسروں نے اس ۔ عبید بن صحر ۔ کورسول خدا کے اصحاب میں شار کیا ہے۔ ابن سکن کہتا ہے: کہا گیا ہے کہ اس نے پیغیبر خدا کی مصاحبت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ابن سکن اس حدیث کے اساد صحح اور قابل اعتبار نہیں ہیں۔

ا۔ معاذین جبل انساری ۲۱ سالہ تھے جب انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔ عمرٌ ، دوسر بے خلیفہ نے معاذ کی تعریف میں کمہا ہے:'' عور تیں معاذ جیسے مردکوجنم دینے میں بے بس ہیں' معاذ نے ب<u>ے ایا ۱۸ ہ</u>میں طاعون میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وفات پائی۔'' اسدالغابہ (۳۰۲٫۳۳) ۱۳۴۲ ......ایک سو بچاس جعلی اصحاب

#### اس صحابي كانسب

طری نے اپنی تاریخ میں سیف کی روایت سے استناد کر کے عبید کے نسب کو یوں بیان کیا ہے: ''عبید بن صحر بن لوذ ان سلمی''

البتة ال شجرة نسب كوسيف في كمر ليا به اورطبرى في اسه البنة ال شجرة نسب كوسيف في كمر ليا به اورطبرى في اسه المجاد ورج كيا به - جبكه نه مادة "ملمى" مين انصار ك زمره مين عبيد بن صخر كاكهين نام آيا به اورنه بن لوذان - بيه بات بهى كهددين: حييا كه انساب كى كتابون مين آيا به كه "
لوذان "اور" سلمى" ايك قبيله مين قابل جمع نهين بين ، كونكه سلمى بنى تزيد بن جشم بن خرزرج ك سلسلة سلمة بن سعد" كي طرف نسبت بها

اب اگرلوذان''اوی'' ہوتو اس قبیلہ سے ہوگا:''لوذان بن عمرو بن عوف ابن مالک بن اوس'' اس صورت میں واضح ہے کہ بیقبیلہ سلمی خزرجی کے نسب سے وابستہیں ہوسکتا ہے۔

لیکن اگر''لوذان''خزرجی ہوتو درج ذیل تین قبیلوں میں سے ایک میں قرار پائے گا: الوذان بن سالم، بنی عوف بن خزرج ہے۔

٢\_لوذان بن عامر، بني حارث بن خزرج سے۔

ا۔ کتاب لباب الانساب میں بینسب اس طرح آیا ہے، ضمنانحویوں نے 'سلی' کے 'لام' 'کومفتوح ( ذَکر ) اور محدثین نے کمسور ( زیر ) پڑھا ہے۔ ايك سوبيجاس جعلی اصحاب.........

سے لوذان بن حارثہ، بنی مالک بن زیدمناۃ سے بغضب بن جشم بن خزرج کے پوتوں میں سے۔ بیسب \_ لوذان لیے یعوف بن خزرج ، حارث بن خزرج اور غضب بن خزرج کے بیٹے ہیں جبکہ لمکی کی اولا دبنی تزید بن جشم بن خزرج کے فرزند ہیں ۔

#### عبيد بن صخر کی داستان

عبید کی بین میں ماموریت: عبید کی داستان درج ذیل سات روایتوں کے ذریعیہ معتبر مصادر میں ثبت ہوئی ہے:

ا۔'' تاریخ طبری'' میں سیف بن عمر سے روایت ہوئی ہے کہ اس نے کہا:

سہل بن بوسف نے اپنے باپ سے اس نے عبید بن صحر لوذان انصاری سلمی سے حکایت کی ہے کہ رسول خدا نے اور میں ججة الوداع کے مناسک انجام دینے

کے بعد اپنے چند دیگر گماشتوں اور کارندوں کے ہمراہ عبید کو ما موریت دی ...

(يبال تك كه كهتاب):

معاذین جبل کوبھی احکام اور قوانین اسلام کے معلم کے عنوان سے علاقہ حضر موت کی طرف روانہ فرمایا۔

ابن جرنے بھی اپنی کتاب' اصابہ' میں عبید کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے اسی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

طرف اشارہ کیا ہے۔

ا۔''لوذان''کے بارے میں ابن حزم کی کتاب''جمہر ہ'' کی طرف رجوع فرمائیں۔

ایک سو بچاس جعلی اصحاب

۲ طبری پھراسی مذکورہ سند ہے استناد کر کے لکھتا ہے: عبید بن صحر سے روایت ہوئی ہے کہ اس نے کہا:

جب ہم'' بَنَد' واس تھے اور وہاں کے باشندوں پر شائستہ صورت میں ھومت کرتے تھے۔ ہمارے درمیان خطوط اور قر اردادوں کا تبادلہ ہوتا تھا، اسی اثناء میں اسود کی طرف سے مندرجہ ذیل مضمون کا ایک خط مارے یاس آیا: ہارے اور برمسلط ہوئے تم لوگوں کو میں خبر دار کرتا ہوں کہ جو کچھ ہاری سرزمنیوں سے لے چکے ہو، انہیں ہارے لئے ایک جگہ جمع کردو کہ ہم ان چیزوں برتم سے تصرف کائم سے زیادہ حق رکھتے ہیں...(یہاں تک کے عبید کہتا ہے) ہمیں اطلاع ملی ہے کہ۔۔۔اسود۔۔ نے'' باذام'' کے کوئل کر کے ایرانیوں کو وہاں سے بھگا دیا ہے اورصنعا پر قبضہ کرلیا ہے۔معاذین جبل نے بھی فرار کرکے ابومویٰ اشعری سے کے ہمراہ حضرموت میں پناہ لے لی ہے۔ دوسرے گورنراورعلاقہ کے

ا میں کی دور میں حکومتی لیا طالت میں الفظائن بین علاقوں میں تول آیا ہے: اسلام کے دور میں حکومتی لحاظ سے بحن تین علاقوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ان میں سےسب سے بڑا''بکد'' نام کاعلاقہ تھا۔ بہ صنعابے ۵۸ فرنخ کی دوری برواقع ہے....

۲۔باذام پایاذانا کیا ایران کی تھا جو جوگز شتہ زمانے میں ایران کے بادشاہ کی طرف سے یمن برحکومت کرتا تھا۔ایران کے بادشاہ کے مرنے کے بعد باذام اسلام لایا ادرمرتے دم تک یا مدی پیغیری''اسود'' کے ہاتھوں قتل ہونے تک ای حالت میں بمن میں زندگی بسر کرتا ريا''اصابه' اين حجر (اراسه)'' فتح البلدان'' لا ذري (١٢٦)

سسابوموی اشعری،اس کا نام عبداللدین قیس ہے جوقبائل قحظان کے بنی اشعرہ ہے ابوموی کمی آیا اور سعیدین عاص اموی ہے عہدو یمان کر کے پھراسلام لایا۔ عمر ہے اپن خلافت کے زمانے میں اسے بھرہ کا گورزمنصوب کیا۔لیکن عثان کے خلافت پر بیٹھنے کے بعد ات معزول کیا گیا اورایک بار پھرلوگوں کےمطالبے براے کوف کا گورزمقرر کیا اورامیر المؤمنین کی خلافت تک ای عہدے برفائز تھا۔ امیر المؤمنین نے ابومویٰ کوکوفہ کی گورز ہےمعز ول کیا۔ جب صفین کی جکس میں مئلے حکمت پیش آیا>>>> ايك سوبچان جعلی اصحاب.....

گماشتے طاہرابو ہالہ کے گر دجمع ہوئے ہیں۔

ابن جربھی عبید کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی کتاب'' اصابہ'' میں اس داستان کا آغاز کرتا ہے:

اورسیف نے اپنی کتاب' فقوح' میں ذکر کیا ہے... (مذکورہ داستان کوفقل کرتا ہے)

سطری ایک دوسری جگہ پراپنی کتاب میں ای گزشته سند کے مطابق لکھتا ہے:
عبید بن صحر سے روایت ہوئی ہے کہ اس نے کہا: اسو عنسی کے کام میں آغاز سے
انجام تک تین مہینے لگ گئے۔

طبری کے ہاں عبید کی یہی روایتیں تھی جوہم نے بیان کیں لیکن دوسروں کے ہاں درج ذیل مطالب دیکھنے میں آتے ہیں:

سم۔ ابن مندہ نے اپنی کتاب ''اساء الصحابہ 'میں اور ابن اثیر نے ''اسد الغابہ' میں سیف بن عمر سے اس نے مبید بن صحر بن عمر سے اس نے مبید بن صحر بن لوذان انصاری سے قل کر کے لکھا ہے:

رسول خداً نے یمن میں موجود اپنے تمام گماشتوں اور کارندوں کو بیچکم دیا کہ: قرآن
زیادہ پڑھیں، ایک دوسرے کی سلسل پندونھیجت کریں، کیونکہ ما موریت کے علاقہ
میں گماشتوں اور کارندوں کیلئے وہ سب سے زیادہ طاقتور پشت پناہ ہے جو خدا کی

---- تو مراق کے لوگوں نے امیر آلکوشین کی مرضی کے خلاف ابو موی کو فکم کے عنوان سے انتخاب کیا۔ ابو موی نے یہاں پڑی دو
عاص سے دھو کہ کھایا اوشر مندگی کی حالت میں مکہ چلاگیا اور دہیں پڑی ایس بیا کا میں دفات پائی ''استالغابہ'' اور''اصابہ
عاص سے دھو کہ کھایا اوشر مندگی کی حالت میں مکہ چلاگیا اور دہیں پڑی ہیں ہوں کے ملاقت بی دفات پائی ''استالغابہ'' اور''اصابہ
عاص سے دھو کہ کھایا اوشر مندگی کی حالت میں مکہ چلاگیا اور دہیں پڑی ہیں ہوں کے حالات درج ہیں۔

مرضی کے مطابق عمل کرے۔ دوسروں کی ملامت اور سرزنش سے خوفز دہ نہ ہونا اور جس خدا کی طرف پلٹنا ہے اسے مدنظر رکھنا۔

ابن جرنے اپنی کتاب''اصابہ' میں اسی مطلب کو ابن سکن ، بغوی اور طبری سے نقل کر کے درج کیا ہے جبکہ ہم نے تاریخ طبری کے شخوں میں اس قتم کی حدیث کونہیں پایا۔

۵-ابن عبدالبر" استيعاب "ميں لكھتا ہے:

سیف نے سہل بن یوسف بن سہل سے اس نے اپنے باپ سے اور اس نے عبید بن صحر لوذ ان انساری ہے روایت کی ہے کہ اس نے کہا:

رسول خداً نے تھم دیا تھا کہ آپ کے گماشتے اور کارند ہے یمن میں ہرتیں گائے میں سے ایک سالہ گائے کا ایک بچھڑ ااور ہر چالیس گائے میں سے ایک گائے کوصد قات کے طور پر وصول کریں اور ان دوحد نصاب کے درمیان ادا کرنے والے پرکوئی اور چیز بعنوان زکائے نہیں ہے۔

ابن اثیراسی حدیث کو' اسدالغابہ' میں نقل کرتے ہوئے اضافہ کرتا ہے اس حدیث کو دیگر تین مصادر نے بھی نقل کیا ہے۔

ابن اثیر کی مرادیہ ہے کہ سیف کی اس حدیث کو ابن عبد البرنے'' استیعاب'' میں ابن مندہ نے''اساءالصحابہ'' میں اور ابونعیم نے''مجم الصحابہ'' میں نقل کیا ہے۔

۲ \_ چنددانشوروں جیسے: بغوی نے اپنی کتاب 'مجم الصحاب' میں ،معاذین جبل کے حالات

الوذان "كسليل ميس ابن حزم كى "جمير كانساب" مطالعه كى جائے۔

ا يك سوپيچاس جعلى اصحاب......

میں ابن قانع نے اپنی کتاب ' مجم الصحابہ' میں اور ابن مندہ نے اپنی کتاب' ' اساء الصحابہ' میں عبید بن صخر کے حالات برروشنی ڈالتے ہوئے لکھاہے:

سیف بن عمر نے مہل بن یوسف بن مہل سے ،اس نے اپنے باپ سے اس نے عبید بن صحر بن لوذان سے ۔۔ جوخودان افراد میں سے تھا جسے رسول خداً نے اپنے دیگر گماشتوں کے ہمراہ ما موریت پریمن بھیجا تھا۔۔۔روایت کی ہے کدرسول خدا نے معاذ بن جبل کویمن کی طرف بعنوان معلم روانہ کرتے وقت فرمایا:

میں دین میں تمہارے مقام ومنزلت اور بیر کہتم نے کس حد تک دین سے استفادہ کیا ہے، جانتا ہوں، میں نے ''تخذہ وتحا گف''تم پر حلال کر دئے پس اگر تم نے تخذہ کے عنوان سے کوئی چیز دی جائے تو اسے قبول کرنا! معاذبین جبل جب یمن سے مدینہ دالیں آرہے تھے، تو تمیں جانوروں کواپنے ہمراہ لے آرہے تھے جو آنہیں ہدیہ کے طور پر دئے گئے تھے!!

ابن جحرنے بھی اس حدیث کوعبید کے حالات کی تشریح میں ابن سکن اور طبری سے نقل کر کے اپنی کتاب ''
اور معاذ کے حالات کی تشریح میں براہ راست سیف کی کتاب '' فتو ت '' سے نقل کر کے اپنی کتاب ''
اصابہ' میں درج کیا ہے جب کہ ہم نے مذکورہ حدیث کو تاریخ طبری کے موجودہ نسخوں میں نہیں پایا۔

2 ۔ ذہبی اپنی کتاب '' سیر اعلام النبلاء'' میں معاذبی جبل کے حالات میں لکھتا ہے:

سیف بن عمر نے بہل بن یوسف بن بہل سے اس نے اپنے باپ سے اس
نے عبید بن صحر سے روایت کی ہے کہ جب معاذبین جبل رسول خدا کی طرف سے
ماموریت برصوب کی طرف روانہ ہور ہے متھ تو رخصت کے وقت آ مخضرت '' نے

ان سے فرمایا:

خدا تحقیے ہر حادثہ کے مقابلے میں محفوظ رکھے اور تحقیے جن وانسان کے شر سے بچائے۔ جب معاذ چلے گئے تو رسول خدائے انکی ستائش میں فرمایا: وہ الیں حالت میں دنیا سے اٹھے گا کہ اس کا مقام علماء وحققین سے بہت بلند ہوگا!!

بغوی نے بھی اس حدیث کو چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ معاذ کی تشریح میں درج کیا

\_\_\_

جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جن دانشوروں نے عبید بن صحر کے حالات کی تشریح میں اس کو اصحاب کے زمرہ میں شار کیا ہے۔ انہوں نے سیف کی ان ہی سات احادیث پراعتاد کریا ہے۔

ابن قدامہ نے بھی سیف کی پانچویں حدیث پراعتاد کر کے اپنی کتاب'' انصاری اصحاب کا نسب' میں عبید کے حالات کی تشریح کرتے ہوئے دوجگہوں پریوں بیان کیا ہے۔

ارکتاب کے آخر میں چندمعروف ومشہور اصحاب کا تعارف کراتے ہوئے عبید کے حالات کی تشریح میں لکھتا ہے:

عبید بن صحر بن لوذان انصاری کورسول خدا نے اپنے گماشتے کے طور پر ما موریت دی ہے۔ یوسف بن مہل نے اس سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا:
پنجمبر خدا نے حکم فرمایا تھا کہ آپ کے گماشتے ہرتمیں گائے کے مقابلہ میں ایک سالہ گائے کا ایک کھیٹر ااور ہر جالیس گائے کے مقابلے میں ایک گائے کوصد قات کے گائے کا ایک کھیٹر ااور ہر جالیس گائے کے مقابلے میں ایک گائے کوصد قات کے

طور پروصول کریں اوران دوحد نصاب کے درمیان کسی چیز کا تعین نہیں ہواہے۔

۲۔ ''بنو مالک بن زید منا ق'' کے باب میں بھی اس کے حالات کی تشریح کی گئی ہے۔ ابن قد امد نے عبید کے حالات کی وضاحت معروف و مشہورا صحاب کے باب میں کی ہے ، کیونکہ عبید کی روایت کا ماخذ صرف سیف تھا اور سیف نے بھی عبید ، اس کے باپ اور جد کے نام کے علاوہ کسی اور کا منہیں لیا ہے۔ چونکہ '' ابن قد امہ'' کوسیف کے اس جعلی صحابی کے شجر و نسب کا کوئی بتا نہ ملالہذا مجبور موکرا سے ان صحابیوں کے باب میں قر اردیا ہے جوابیے نام سے پہچانے گئے ہیں۔

''ابن قدامہ'' نے عبید کے نام کو دوبارہ'' بنو مالک بن زید منا ق'' کے باب میں ذکر کیا ہے،
کیونکہ اس نے بیقصور کیا ہے کہ جس لوذان کوسیف نے عبید کے جد کے طور پر پہچوایا ہے وہ وہی بن
مالک بن زید منا قاکالوذان بن حارثہ ہے کیکن وہ اس امر سے عافل رہا ہے کہ بنی مالک بن زید مناق،
بنی غضب بن جشم خزرج میں سے ہے اور وہ قبیلہ کمی کے علاوہ ہیں کہ جس قبیلہ سے سیف نے اپنے
عبید کوخلق کیا ہے۔

کیونکہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ انصار یوں کے سلمی بن سلمہ بن سعد، بنی تزید بن جشم بن خزرج سے ہیں کسی اور قبیلہ سے نہیں۔

ساتویں صدی ججری کا نامورنسب شناس ابن قدامه عبید بن صخر اوراس کی داستان کومندرجه ذیل مشهور ومعروف کتابوں میں دیکھ کرمتاً ثر ہواہے: ایسیف ابن عمر کی کتاب''فتوح'' (۱۱ھ تک باحیات تھا) ۲۔۔امام المؤرضین طبری کی تاریخ (وفات واساھ ۱۳۲ ایک سو بچاس جعلی اصحاب

٣\_ بغوى كي (معجم الصحابه ' (وفات كاسم هـ)

٣ \_ ابن قانع كي دمعجم الصحابه " (وفات ٣٥١ هـ )

۵\_اسحاق بن منده کی 'اساءالصحابهٔ ' (وفات ۳۹۵مه)

٢ \_ ابونعيم (وفات وسيم ه) كي "معرفة الصحابة" ابن اثير كي روايت كے مطابق" اسدالغابة"

ىد مىل ـ

۷\_ابن عبدالبر(وفات ۲۳ مهره که 'استیعاب' میں

٨ ـ ابن منده (وفات و ٢٤٠ هـ ) كي "التاريخ المستخرج من الحديث "

٩\_آخريس ابن قدامه (وفات ملاجه) كي "نب الصحابه من الانصار" ـ ابن قدامه نے

ندکورہ کتابوں کےعلاوہ ان جیسی دیگر کتابوں میں عبید کا نام دیکھاہے اور یہ تصور کیا ہے کہ عبیدرسول خدا

کا صحابی تھا۔اس لئے اس کے نام کواپنی کتاب میں درج کیا ہے۔

لیکن اس نے اور مذکورہ دوسرے دانشوروں نے اس مطلب کی طرف توجہ نہیں کی ہے کہ ان تمام

روایتوں کا ماخذ صرف سیف بن عمر ہے جو کہ دروغ سازی اور زند بقی ہونے کا ملزم تھمرایا گیا ہے۔

عبید بن صحر کواصحاب کے حالات برروشنی ڈالنے والے تمام علماءنے رسول خدا کے اصحاب کے

زمرے میں قرار دیاہے۔لیکن ان حجرکے بقول ابن سکن (وفات ۲۵۳ھ) کا کہناہے: کہ

لوگ کہتے ہیں: وہ \_ عبید\_ اصحاب میں سے ہے لیکن اس کی حدیث کے اسناد صحیح اور

قابل اعتاز نہیں ہیں۔

اس سے پتا چلتا ہے کہ ابن سکن اس صحابی اوراس کی حدیث کے بارے میں مشکوک تھالیکن

اس نے اسے شک وشہد کے سب کا اظہار نہیں کیا ہے۔

اییا لگتاہے کہ ابن جربھی اس صحابی کے بارے میں غلط نبھی کا شکار ہوا ہے شایدای لئے اس نے اپنی کہ ابن کے اپنی کہ ابن کہ ابن کہ ابن کہ ابن حجر اس رمز سے اس وقت کام لیتا جب اس صحابی کے بارے میں دوسرے تذکرہ نویسوں جیسے ، ابن اشیر کی '' اسدالغاب' میں اور ذہبی کی'' تجرید' میں لکھے گئے مطالب پر کچھا ضافہ کرتا یا ممکن ہے مین طلی عبارت نقل کرنے والے کی ہو۔

#### خلاصه

ہم نے عبید بن صحر کوجس طرح اسے سیف نے خلق کیا ہے اس کی فدکورہ سات روایتوں میں پایا اور سیف نے اپنی اس تخلیق کواس طرح پہنچوایا ہے:

ا۔عبیدوہ خص تھاجے پنیمبرخدا نے واج میں جمۃ الوداع کے بعدایے گماشتے کی حیثیت سے یمن بھیجا تھا۔

۲۔ پیغمبر خدائے اس دن اپنے کارندوں اور گماشتوں کو یمن کیلئے ماً مور فرماتے ہوئے تاکید فرمائی ہے کہا پنے امور میں زیادہ ترقر آن مجید کی طرف رجوع کریں اور...

سوتمين گائے كيلئے حدنصاب گائے كالك سالدالك بچھڑے وقعيين فرماياہ و...

۳ ۔ اورمعاذین جبل کواس کے ہمراہ اہالی یمن اور حضرموت کیلئے معلم 'بن فر ،ا کر فر مایا: میں نے تحفہ وتحا کف تمہارے لئے حلال کردیے ہیں۔اورمعاذ تمیں جانوروں کو لئے مدینہ لوٹا، جواسے تحفہ ۱۲۲۲ ......ایک سوبچاس جعلی اصحاب

#### کے طور پر ملے تھے۔

۵۔ یہاں پر پیغمبر نے معاذ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا: وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا مقام تمام علماء اور محققین سے بلند ہوگا۔

۲۔ جھوٹی پیغیبری کا دعویٰ کرنے والے''اسود' نے پیغیبر خدا کے گماشتوں کو لکھا کہ ہماری جن سرزمینوں پر قابض ہوئے ہو، انھیں واپس کر دو، اس نے ایرانیوں سے جنگ کر کے انھیں شکست دی اور تیجہ کے طور پر پیغیبر خدا کے دو گماشتے اور گورز معاذ اور ابوموی جو یمانی فحطانی تھے، حضر موت بھاگ گئے اور باتی افراد نے یمانی گورز طاہر ابو ہالہ کے گر دجمع ہوکر وہاں پناہ لی۔

## داستان عبید کے ماخذ کی برٹ تال

سیف بن عمر نے مذکورہ سات احادیث کو کہل بن بوسف بن کہل سلمی سے اس نے اپنے باپ سے اور اس عبید بن صحر سے کہ کہل، بوسف اور عبید تینوں سیف کے خیالات کی ہیں ، نقل کر کے بیان کیا ہے ....

## اس بحث وتحقيق كانتيجه

سیف نے روایت کی ہے کہ عبید بن صخریمن میں رسول خداً کا کارندہ و گماشتہ تھا، کیکن ہم نے اس کا نام رسول خداً کے گماشتوں اور کارندوں کی فہرست میں سیف کے علاوہ اور وہ بھی افسانۂ طاہر میں بہیں اور نہیں دیکھا۔ سیف نے عبید کی زبانی رسول خداً سے ایک حدیث نقل کی ہے جو کہ گائے کی زکات کا نصاب مقرر کرنے ، آنخضرت کے گماشتوں اور کارندوں کی راہنمائی معاذ کیلئے تحفہ لینے کو

حلال قراردینے سے مربوط ہے اس کے علاوہ اس کی زبان سے مدعی پیغیبر'' اسود'' کی بغاوت، پیغیبر کے گماشتوں اور کارندوں کے ابو ہالہ مصری کے ہاں پناہ لینے اورار تداد کے دیگر واقعات کے بارے میں بھی ایک روایت نقل کی ہے ہمیں اس قتم کے مطالب رجال اور روات کی تشریح سے مربوط کتابوں میں کہیں بھی نہیں ملے۔

جو پچھ ہم نے سیف کے ہاں عبید بن صحر کے بارے پایا یہی تھا جس کا ہم نے ذکر کیا سیف نے ان روایتوں میں عبید کی شجاعتوں اور دلاور یوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے اور تصیدوں ، رزمی اشعار اور میران کا رزار میں خودستا ئیوکا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ سیف شجاعتوں 'پہلوانیوں ، جنگی کارناموں اور رجز خوانیوں کو پہلے مرحلہ میں صرف خاندان تمیم کیلئے اور دوسرے درجے میں مضر اور ان کے ہم پیانوں کیلئے خلق کرتا ہے اس کے بعد کے درجے کے کردار ان کے حامیوں اور طرفداروں کیلئے خلق کرتا ہے تا کہ وہ سیف کے اصلی سور ماؤں کیلئے مداحی اور قصیدہ خوانی کریں ، اور گرفتاری و مشکلات میں ان کے ہاں پناہ لیس اور ان کے سائے میں اطمینان اور آرام کا سانس لیں۔ اور میوی دوسراکردار ہے جے سیف نے اس افسانہ میں عبید بن صحر انصاری سبائی بمانی کیانی کیلئے لیں۔ اور میوی دوسراکردار ہے جے سیف نے اس افسانہ میں عبید بن صحر انصاری سبائی بمانی کیانی کیلئے بیان کیا ہے۔

یہاں پر بیجانہیں ہوگا اگر ہم ہے کہیں کہ سیف نے رسول خداً سے نسبت دی گئی جھوٹی حدیث کے مطابق اوراس کے دعوے کے مطابق رسول خداً معاذین جبل سے فرماتے ہیں'' تحفہ وتحائف کو میں نے تم پر حلال کردیا ہے'' یہاں تک کہ کہتا ہے:'' معاذ اپنی ماموریت کی جگہ سے تمیں حیوانوں کو لے کرمدینہ لوٹے ، جوانہیں تحفہ کے طور پر ملے تھے' یہ سب اسلئے ہے کہ سیف خاندان' بنی امیہ''

| ن اصحاب | پيجال جعا | ایک سو |  | ٢٩١ |
|---------|-----------|--------|--|-----|
|---------|-----------|--------|--|-----|

کے حکام کا دفاع کرے اور حکمرانی کے دوران ان کے نامناسب اقدام اور جبری طور پرلوگوں سے مال لینے اور رشوت ستانیوں کی معاذ کے اس افسانہ کے ذریعیة وجید کرے

بنی امیہ کے سرداروں کے اجبار، زبردتی اور رشوت ستانی کی توجیه کرنے کی سیف کی کوشش اس لئے ہے کہ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے مقام ومنزلت کا تحفظ اور ان کے افتخارات کا د فاع درحقیقت سیف کا اپنامشن ہے۔

# اکتیسوال جعلی صحابی صحر بن لوذ ان انصاری

یہاں تک جو بچھ ہم نے بیان کیا وہ سیف بن عمر کے صرف ایک جعلی اور خیالی صحابی عبید بن صحر کے بارے میں اس کے جھوٹ پر بینی روایتیں تھیں ۔لیکن بعض علماء اس سلسلے میں غلط خہمی کا شکار ہوئے جی اور اس سلسلے میں غلط خہمی کا شکار ہوئے جیں اور ہرایک کے حالات پرالگ الگ تشریحسیں کھی ہیں، ملاحظ فرما ہے:

ابوالقاسم، عبدالرحان بن محمد بن اسحاق بن منده (وفات و يهم بي الماين كتاب" التاريخ المستخوج من كتب الناس في الحديث" كباب" صاد "مين يول لكمتام:

صخر بن لوذان ، حجاز کا رہنے والا اور عبید کا باپ ہے۔ رسول خداً نے اسے عمار کے ہمراہ ما موریت پر بھیجا ہے۔ درج ذیل حدیث اس کے بیٹے عبید نے اس سے روایت کی ہے:

تعاهدو الناس بالتذكرة و الموعظة

اس کے بعد باب 'عین' میں لکھتاہے:

کتاب کی روایت کی ہے۔

اس طرح ابن مندہ کا پہتا ابوالقاسم غلط ہی کا شکار ہوا ہے اور سیف کے ایک جعلی صحابی کو دوخص سمجھ کراس کی ایک من گڑھت حدیث کو دوحدیث تصور کیا ہے اور آئہیں اپنی کتاب میں درج کیا ہے!

یہ اس حالت میں ہے کہ سیف کا جعلی صحابی وہی عبید بن صحر لوذان ہے جس کے لئے سیف نے حدیث گڑھی ہے جو ابن اثیر کی'' اسدالغابہ' اور ابن حجر کی'' اصابہ'' میں درج ہوئی ہے، حسب ذیل ہے:

سیف بن عمر نے مہل بن بوسف بن مہل سے اس نے اپنے باپ سے اور اس نے عبید بن صحر بن لوذان سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے اپنے گماشتوں اور کارندوں کو یمن میں متعین کرکے فرمایا:

تعاهدوا القرآن بالمذاكرة واتبعوا الموعظة

لیکن اس جعلی حدیث کامتن ابن منده کی کتاب'' اساءالصحابه'' میں تحریف ہوکریوں ذکر ہوا

ے:

#### تعاهدوا الناس بالمذاكرة واتبعوا الموعظة

اور يبى امر ابوالقاسم كے غلط فنى سے دوچار ہونے كا سبب بنا ہے اور وہ اس ایک حدیث كودونصور كر بیا ہے ان میں سے ایک" تعاهدوا الناس بالمذاكر ہ" كواس كے خيال میں عبید نے اپنے بیٹے ہے اور دوسرى" تعاهدوا القرآن بالمذاكر ہ…" جے اس كے زعم میں باپ صحر سے نقل كيا ہے اور دوسرى" تعاهدوا بارے میں نقل كيا ہے۔

ايك سوبيچاس جعلى اصحاب.....

یہاں پرہم تقریباً یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان دودانشوروں کے سیف کی ایک خیالی حدیث کو دوجاننے کا سبب یہی تھا۔ لیکن ہم میں بھے سے قاصر ہیں کہ س طرح عبید کے باپ ہم ترک کی ایک میں فاطی فہمی کا شکار ہوا ہے اور تصور کیا ہے کہ سیف نے اس سے اس کے بیٹے عبید کے ذریعہ یہ حدیث روایت کی ہے؟ جبکہ ہم نے گزشتہ تمام مصادر میں کہیں ایسی چیز نہیں دیکھی۔

ہم یہ بھی کہدویں کہ بیددانشورای سلسلہ میں چنددیگر غلط فہمیوں کا بھی شکار ہوا ہے جیسے لکھتا ہے :رسول خدا نے صحر کو تمار کے ہمراہ میں بھیجا، جبکہ اس قتم کا کوئی مطلب سیف کی احادیث میں نہیں آیا ہے۔

بہر حال سیف کی حدیث کو غلط پڑھنا اس امر کا سبب بنا ہے کہ سیف کے جعلی اصحاب کی فہرست میں''صحر بن لوذان''نامی ایک اور صحابی کا اضافہ ہوجائے اور اس کے جعلی صحابیوں کی تعداد بڑھ جائے۔

#### سيف كي احاديث كانتيجه

ا۔انصار میں سے دو صحابیوں کی تخلیق جن کے حالات کی تشری اصحاب پیٹیمبر سے مربوط کتابوں
میں آئی ہے۔ان میں سے ایک کو پیٹیمبر خدا کے گماشتہ اور کارندہ بننے کی سعادت بھی حاصل ہوئی

۲۔ آ داب واحکام کے سلسلے میں رسول خدا کی ایک حدیث۔
سے ارتد ادکی جنگوں کے بارے میں ایک جبر۔
سے حاصل ہوئی ہیں جو وہ زند لقی

۱۵۰ ایک سو بچپاس جعلی اصحاب

ہونے کاملزم بھی ہے۔

۳ جاز کے باشندوں میں سے رسول خدا کیلئے چندراویوں کی تخلیق، جن کے حالات برعلم رجال کی کتابوں میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

## سیف نے کن سےروایت کی؟

گزشتەروايات كوسىف نے چندخيالى راويوں سے فقل كياہے۔

ا۔ مہل بن یوسف بن مہل ملمی اور ایبا ظاہر کیا ہے کہ اس مہل نے اپنے باپ یوسف سے روایت کی ہے۔

۲۔ پوسف بن ہل سلمی کہ اس پوسف نے خود داستان کے کر دار عبید سے روایت کی ہے۔ ۲۔ عبید بن صخر بن لوذان سلمی کہ یہ تینوں راوی سیف کے خیالات کی تخلیق ہیں۔

#### اس جھوٹ کو پھیلانے کے منابع:

ہم نے اس بحث کے دوران عبید کی روایت کوسیف نے قل کرنے والے آٹھ منابع کا ذکر کیا ہے۔ باقی مصادر حب ذیل ہیں:

9۔ ابن سکن (وفات <u>۳۵۳ھ</u>) ابن حجر کی روایت کے مطابق اس نے اپنی کتاب''حروف الصحابۂ' میں ذکر کیا ہے۔

> ۱۰-ابن اثیر (وفات ۱۳<u>۰ ه</u>) نے ''اسدالغابہ''میں۔ ۱۱-زہبی (وفات ۲۸۸ کے هه) نے اپنی ان کتابوں میں:

ایک سو بیچاس جعلی اصحاب الف)'' تجریداساءالصحاب' ب)''سیراعلام النبلاء'' ۲۱۔ ابن حجر (وفات ۸۵۲هـ) نے''اصابہ''میں۔

## مصادروما خذ

عبید بن صخر کے حالات

ا ابن عبدالبركي استيعاب (٢٠٨/٢)

۲\_ابن اثيركي "اسدالغابه" (۱۳۵۱)

٣ ـ ذہبی کی" تجرید" (١٨٥١)

۳\_تاریخ طبری "(۱۸۵۲))

۵\_ابن قانع کی''معجم الصحابه''اس کاقلمی نسخه کتاب خانه حضرت امیر المؤمنینٌ نجف اشرف

میں موجودہے۔ورقہ کواب

۲ ـ ابن منده کی'' تاریخ متخرج'' (ص۱۵۱)

٤- "نسب الصحابيمن الانصار" ازابن قدامه (١٨٢ اور ٣٥٠)

بنىسلمەكانسپ

ا ابن حزم کی جمهر ة انساب " (۳۵۸ سا۲۳)

٢- "اللباب" لفظ (سلمي " (ار ۵۵۴)

قبیلهٔ اوس میں بنی لوذ ان کانسب

الاستن حزم كي "جمير و"صفحات (٢٣٣١،٣٣١) اور (٣٥٦،٣١٣،٣١٢،٣٥٣)

ايك سو بچإس جعلی اصحاب......

اسوعنسی کی داستان اور عبید بن صحر کی بات

ا\_" تاریخ طبری" (ار۱۸۵۳، و۱۸۷۸)

۲\_ابن منده کی 'اساءالصحابه' عبید کے حالات کے من میں۔

اس کاقلمی نسخه کتاب خانه 'عارف افندی' مدینهٔ منوره میں موجود ہے۔

معاذبن جبل کے حالات

ا ـ بغوی کی" مجم الصحابه" (۱۰۶/۲۱) اس کتاب کا ایک نسخه کتاب خانهٔ آیت الله مرتثی خجفی قم میس

موجودہے۔

۲\_ابن جحرکی''اصابهٔ'(۱۳۸۳)

٣- زې کې "سيراعلام النبلاء " (١٨٨١-٣٢٥)

صخر بن لوذان کے حالات:

ا-تاریخ المستر ج" تالیف ابوالقاسم عبدالرحمان بن اسحاق بن منده ،ورقه ۴۰۱-

# بتیسوال جعلی صحابی ع**کا شهربن تو را لغوتی** عکاشه بیمن میں ایک کارگزار کی حیثیت سے:

طبری ، مدعی پینمبری'' اسود'' کی داستان اور الصه کے داقعات کے شمن میں سیف بن عمر سے قال کر کے لکھتا ہے:

واجے میں جب رسول خداً نے فریضہ جج (وہی ججۃ الوداع' انجام دیا ، تو آنخضرت کے گماشتہ'' باذام' نے بمن میں وفات پائی۔رسول خدا گنے اس کی ما موریت کے علاقہ کو حب ذیل چنداصحاب میں تقسیم فرمایا: اس کے بعد طبری ، پنج برخداً کے بمن کیلئے ما موریت پر بھیجے گئے اشخاص میں طاہر ابو ہالہ \_\_

جے سیف نے حضرت خدیج بھا بیٹا اور رسول اللّہ کا پرور دہ بتایا ہے کا نام لے کر کہتا ہے: اور زیاد بن لبید بیاضی کو حضر موت پر اور ع کا شہ بن ثو ربن اصغر غوثی کو سکاسک و سکون اور بنی معاویہ بن کندہ پر ما مور فر مایا....(تا آخر)

طری نے ،اس روایت کے بعدایک دوسری روایت میں کھھاہے:

رسول خداً، مناسک جج انجام دینے کے بعد مدینہ لوٹے اور یمن کی حکومت کو چند سر کردہ اصحاب کے درمیان تقسیم فر مایا اور ان میں سے ہرا یک کی ما موریت کے حدود کومعین فر مایا۔

(يہاں تک کہ کھتاہ:)

عک اوراشعریین پرطاہرابوہالہ کومعین فرمایا اور حضرموت کے اطراف جیسے، سکاسک وسکون پرعکاشہ بن تورکوماً مور فرمایا اور بنی معاویہ بن کندہ پرعبداللہ ایا مہاجر کونا مزد فرمایا ۔ کیکن مہاجر بیار ہوگیا اور ما موریت کی جگہ پر نہ جاسکا مگر، صحت یاب ہونے اور رسول خدا کی رحلت کے بعد ابو بکر شنے اسے ما موریت پر بھیجا۔ عکاشہ اور دیگر لوگ اپنی ما موریت کی طرف روانہ ہوئے۔

حضر موت پر زیابن لبید کوماً مور فرمایا گیا اور وه مهاجر کی عدم موجودگ میں اس کی مسئولیت کو بھی نبھا تار ہا۔

بیلوگ پیغیر خدا کی رحلت تک یمن اور حضر موت میں آنحضرت کے گماشتے اور کارگز ارتھے۔

طبری نے ایک اور روایت میں عبید بن صحر سیف کے افسانہ کے مطابق جوخود بھی یمن میں رسول السیاں پرعبداللہ ہے مطابق جوخود بھی یمن میں رسول السیاں پرعبداللہ ہے میں میں مرادعبداللہ بن تورہ جواس کا اپنا خلق کردہ ہے، تبجب کی بات ہے کہ سیف اپنے جوٹ کو پیش کرنے میں اس طرح احتیاط وتقدس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے: جھے ہیں معلوم برعبداللہ تھایا مہاجر!! تا کہ اس کا جھوٹ تی کی جگہ لے لے اور دلوں کو آرام کے۔

۲۔ اصل میں ''محصن'' لکھا گیا ہے جوغلط ہے، کیونکہ عکاشہ بن محصن مدینہ میں تھا اور اس نے خالد کی فوج میں ہراول دستے کے طور پر طلبحہ سے جنگ میں شرکت کی ہے اور اس کے ہاتھوں قبل ہوا ہے اس مطلب کوسیف اور دوسروں نے ذکر کیا ہے لیکن جو پچھ یمن میں رسول اللہ کے گماشتوں اور کارگر اروں کے بارے اور حضر موت میں ارتداد کی جنگوں کے بارے میں سیف کی روایتوں میں آیا ہے وہ'' عکاشہ بن ثور'' سے مر بوط ہے۔

#### خداً کا کارگزارتھا۔ نقل کرکے لکھاہے:

جب ہم اس علاقہ ۔۔ ما موریت کی جگہ۔۔ کوشائسۃ طریقے پر چلا رہے
تھے ہمیں پیغیری کا دعویٰ کرنے والے اسود کا ایک خط ملا ، اس میں لکھاتھا۔
اے لوگو! جو ناخواسۃ ہم پر مسلط ہوئے ہو! اور ہماری ملکیت میں داخل
ہوئے ہو جو کچھ ہماری سرزمین سے لوٹ چکے ہوا اسے ایک جگہ ہمارے لئے جمع
کردو، ہم تمہاری نسبت اس پر نصرف کرنے کے زیادہ سز اوار ہیں ... (یہاں تک لج

ہمیں خبر ملی کہ اسود نے صنعابر قبضہ کیا کرلیا ہے اور پیغبر کے تمام کارگز اروہاں سے بھاگ گئے میں اور باقی امراءاور حاکم طاہر ابو ہالہ کے ہاں جاکر پناہ لے چکے ہیں۔

طبری حضر موت کے باشندوں کے مرتد ہونے کے بارے میں البھے کے حوادث کے شمن میں لکھتا ہے:

پنیمبرخداً کی رحلت کے وقت حضر موت اور دیگر شہروں میں آنخضرت کے گاشتے اور کارگز ارھپ ذیل تھے:

زیاد بن لبید بیاضی، حضرموت پر، عکاشه بن تورسکاسک وسکون پراور مهاجر کنده پر، مهاجرای طرح مدینه بین ریاور مهاجر کنده پر، مهاجرای طرح مدینه بیس ریاور حبات ما موریت پرنه گیایهال تک کهرسول خدان رحلت فرمائی اس کے بعد ابو کمر نے اسے باغیوں سے خمٹنے کیلئے یمن بھیجا اور حکم دیا که بغاوت کو کیلئے کے بعد اپنی ما موریت کی حکمہ برجائے۔

| <br>) اصحاب) | جعلى    | مو یجا سر  | یک                  | ĺ                     |
|--------------|---------|------------|---------------------|-----------------------|
|              | ) اصحاب | جعلی اصحاب | رو پیچاس جعلی اصحاب | يك سو بچاس جعلی اصحاب |

اس روایت کوشل کرنے کے بعد طبری ایک دوسری روایت میں لکھتا ہے:
رسول خداً نے مہاجر بن ابی امیہ کو کندہ کیلئے ما مور فر مایا لیکن مہاجر بیمار ہوگیا اور ما موریت کی جگہ پر نہ جاسکا، لہذا آنحضرت نے زیاد کے نام ایک خط لکھا تا کہ مہاجر کے فرائض نبھائے۔
مہاجر کے صحت یاب ہونے کے بعد ، ابو بکر ٹے نے اس کی ما موریت کی تائید کی اور حکم دیا کہ پہلے نجران کے باغیوں سے نیٹنے کیلئے یمن کے دور در از علاقوں تک جائے۔ یہی وج بھی کہ زیاد بن ولید اور عکاشہ نے کندہ کی اگر ائی میں مہاجر کے آنے تک تاخیر کی۔

# تینتیسوال جعلی صحابی عبداللد بن نورالغونی عبداللد نور، ابو بکرش کا کارگزار

طبری نے سیف بن عمر سے نقل کر کے طاہر ابو ہالہ کی داستان میں لکھا ہے:
اس سے پہلے ابو بکڑ نے '' عبد اللہ بن ثور بن اصغر'' کوفر مان جاری کیا تھا کہ اعراب
اور تہامہ کے لوگوں میں سے جو بھی چاہے اس کی فوج میں شامل ہوسکتا ہے ، اور
عبد اللہ کوتا کیدکی تھی کہ ابو بکڑ کے حکم کے پہنچنے تک وہیں پررکارہے ....

#### سيف كهتاب:

جب مہاجر ابو بکر اسے رخصت لے کر ما موریت پر روانہ ہوا تو عبدا للہ تو رتمام
سپاہیوں سمیت اس سے کمتی ہوا. (اس کے بعد کہتا ہے:)
مہاجر نجران ہے '' کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پر اسود کے بھا گے مرتد سپاہیوں
نے اس سے پناہ کی درخواست کی ۔ لیکن مہاجر نے ان کی بید درخواست منظور نہیں کی ۔
طبری اس مطلب کے شمن میں لکھتا ہے:

مہا جر کے سوار فوجیوں کی کمانڈ عبداللہ بن تو رغوثی کے ہاتھ میں تھی اخابث کے راستہ

پرعبداللد کی ان فراریوں سے مدبھیر ہوئی۔اس نے ان سب کاقتل عام کیا۔

طبری نے ان تمام روا بیوں کوصراحت کے ساتھ سیف بن عمر سے نقل کیا ہے اس کے بعد

طری صدقات کے امور میں ابو بکڑ کے کارگز اروں کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے:

کہتے ہیں ..اس کے علاوہ عبداللہ بن ثور نے ۔۔۔ قبیلہ غوث کے افراد میں

ہے ایک شخص۔ کوعلاقہ''جرش''یر مامور کیا۔

طبری نے اس مدیث کی سند کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن ابن حجرعبداللہ کے حالات کی تشریح میں

صراحت ہے کہتا ہے کہ بیرحدیث سیف بن عمر سے قل ہوئی ہے۔

ع کاشہ اور عبداللہ کی داستان کے ماخذ کی تحقیق

ہم نے جوروایتیں سیف سے قتل کیں ہیں ، ان میں درج ذیل جعلی راویوں کے نام وکھائی

ويت بن:

ا \_ ہل بن پوسف، حارر وایتوں میں \_

۲ \_ بوسف بن تهل ، دور وایتوں میں \_

س\_اوردرج ذیل سیف حجعلی راوی میں سے ہرایک نے ایک روایت نقل کی ہے:

سو عبيد بن صحر

هم مستنير بن يزيد

۵۔عروہ بنغزیہ

#### سیف کی روایتوں کا موازنہ

ندکورہ روایت، داستانِ اخابث (ناپاک) اور داستان عبید بن صخر میں طاہر ابو ہالہ کی روایت کم تم ہے اور ہم نے ان دوصحابیوں کی بحث کے دوران ٹابت کیا ہے کہ خود بیاوران کی داستانیں جعلی اور سیف بن عمر تمیمی کے خیالات کی تخلیق ہیں اور حقیقت میں ان کا کوئی وجو ذہیں ہے۔

ان میں سے بعض روایات پینمبری کے مدی ، اسودعنسی کی داستان سے مربوط ہیں 'ہم نے کتاب' عبداللہ بن سبا'' کی دوسری جلد میں اس پر مفصل روشنی ڈالی ہے اور وہاں پر ہم نے بتایا ہے کہ سیف نے کس طرح حقائق کو بدل کر رکھ دیا ہے اور کن چیزوں میں تحریف اور تبدیلی کی ہے۔ یہاں پراس کی تکرار کی مجال اور گنجائش نہیں ہے۔

ہاں ، رسول خدا اور ابو بکر ای طرف سے ان کی نمائندگی اور کارندوں کی حیثیت سے ما موریت کے بارے میں سیف کی روایت کوہم نے تحقیق کے دوران خلیفہ بن خیاط اور ذہبی جیسے دانشوروں کے ہاں نہیں پایا اور نہ ہی رسول خدا اور ابو بکر اگر کے کارگز اروں کے حالات کی تشریح کھنے والوں کے ہاں بیں پایا اصحاب کہیں دکھائی دیئے۔

#### روایت کانتیجه

سیف نے عکاشہ بن ٹورغوثی اوراس کے بھائی عبداللہ بن ٹورغوثی کی روایت اپنی کتاب "فتوح" میں درج کر کے طبری جیسے دانشورکو والے اھے کے حوادث کے شمن میں ان ہی مطالب کونقل کر کے اپنی کتاب میں درج کرنے پرمجبور کیا ہے۔

| پ ١٢١ | کم اصحا | س جع | بسوسيجا | ایک |
|-------|---------|------|---------|-----|
|-------|---------|------|---------|-----|

این اثیر، این کثیر، این خلدون اور میرخواند نے بھی ان ہی مطالب کوطبری سے قتل کر کے اپنی تاریخوں میں درج کیا ہے۔

ابن عبدالبرنے سیف کی تحریر پراعتا دکر کے حسب ذیل مطالب کواپنی کتاب ''استیعاب' میں نقل کیا ہے:

عکاشہ بن تور بن اصغر قرشی ، رسول خدا کی طرف سے سکاسک ، سکون اور بنی معاویۃ کندہ پر بعنوان گماشتہ اور کارندہ ما مورتھا۔ ان مطالب کوسیف نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور میں۔۔ ابن عبدالبر۔۔اس کے بارے میں اتناہی جانتا ہوں۔

ابن اثیر نے ابن عبد البر کی کتاب ''استیعاب'' سے عین عبارت کوفل کیا ہے اور ذہبی نے انہی مطالب کوخلاصہ کے طور پراپنی کتاب ''تجرید''میں نقل کیا ہے۔

ابن جرنے اپنی کتاب "اصاب" میں بول لکھاہے:

عکاشہ بن تور بن اصغر کا نام سیف نے داستان ارتداد کی ابتداء میں سبل بن یوسف سے اس نے اپنے باپ سے اس نے عبدی بن صحر بن لوذان سے نقل کر کے لکھا ہے کہ وہ سکاسک وسکون پر پنجیبر خداً کا گماشتہ اور کارندہ تھا۔ ابوعمر۔۔ابن عبدالبر۔۔ نے ان مطالب کوفل کیا ہے۔

اس طرح ان دانشوروں نے سیف کی روایت پراعتاد کر کے عکاشہ کے حالات سند کے ذکر کے ساتھ اپنی کتابوں میں پینمبر خدا کے اصحاب کے حالات کی فہرست میں درج کیا گئے ہیں۔
روایات سیف پراس اعتاد کی بناپر،اس کے خیالی بھائی کے حالات کو بھی دیگر اصحاب پینمبرگی فہرست میں قرار دیا گیا ہے۔ توجہ فرمائے کہ ابن حجراس سلسلے میں کہتا ہے:

پ پ کا عہدہ سنجالنے کیلئے وہاں گیا اور وہاں سے صوب کی طرف کوچ کیا۔ اور ہم نے ۔۔ ابن حجر۔۔ چند بار کہا ہے کہ ان دنوں رسم بیھی علاقائی حکومت یا فوجی کمانڈ کیلئے صرف رسول خدا کے صحابی کوہی منصوب کرتے تھے (ز)

این جرنے جوتشری عبداللد کے بارے میں کھی ہے اس میں بیمطالب ظاہر ہوتے ہیں:

ا ۔ سیف نے اپنی کتاب ' فقوح' ' میں چند جگہوں پر عبداللہ ابن ثور کا نام ذکر کیا ہے۔

٢\_عبدالله ارتداد كي جنگون مين سيه سالارتها \_

۳۔ ابوبکر ٹے اس کیلئے فرمان جاری کیا ہے کہ اعراب اور تہامہ میں اس کے حامی اس کے گردجم ہوکر تھم پہنے تک منتظر رہیں۔

ہے۔عبداللہ جب' جرش' کے گورز کے طور پر منصوب ہواتو وہ مہاجر کے ہمراہ روانہ ہواتھا۔ تمام مطالب کوطبری نے سیف کی سند کے ذکر کے ساتھا پی تاریخ میں درج کیا ہے۔ صرف عبداللہ کی گورزی' جس کی سندطبری نے ذکر نہیں کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ججر نے اس حصہ کی سند بھی سیف کے نام کی صراحت کے ساتھ ذکر کی ہے۔

# چوننیسوال جعلی صحابی عببیرالله بن تو رغو تی

اییا لگتا ہے کہ ابن مجر جبیا جلیل القدر عالم سیف کی کتاب'' فتوح'' میں عبد الله بن ثور کا نام پڑھتے وقت سخت غلطی کا شکار ہوا ہے اور اسے'' عبید الله بن ثور'' پڑھا ہے یا یہ کہ اس کے پاس موجود نسخہ میں اس نام میں بیت بدیلی کتابت کی غلطی کی وجہ سے انجام پائی ہو۔

بہرحال خواہ بیلطی کتابت کی ہویا محترم دانشور نے اسے غلط پڑھا ہو، اصل میں جو چیز ہے وہ بیہ کہ بن حجر نے عبیداللہ بن ثور کے حالات پراپنی کتاب ''اصابہ'' میں الگ سے روشنی ڈالی ہے اور کھا ہے:

عکاشہ کے بھائی ،عبیداللہ بن تور بن اصغرعرنی کے بارے میں سیف نے کہاہے کہ رسول خداً نے عکاشہ کو سکاسک اور سکون کیلئے اپنا گماشتہ مقرر فر مایا اور پیغیبر خداً کے بعد ابو بکڑنے اس کے بھائی عبیداللہ کو بمن کی حکمرانی پر منصوب کیا۔

ہم نے اس سے پہلے بھی کہاہے کہان دنوں رسم بیتھی کہ صرف صحابی کو حکومت اور سید سالاری پر منصوب کیا جاتا تھا۔ (ز)

ابن جرکی اس بات' اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ اس زمانے میں بیرسم...' پر انشاء اللہ ہم اگلی بحثوں میں وضاحت کریں گے۔

۱۶۲۰ ......ایک سو بچاس جعلی اصحاب

جو کچھ ہم نے یہاں تک کہاوہ تور کے تین بیٹوں کی داستان تھی جسے ہم نے تاریخ کی عام کتابوں اور رجال اوراصحاب کے حالات برکھی گئی کتابوں سے حاصل کیا ہے۔

لیکن جس چیز کوآپ ذیل میں مشاہدہ کررہے ہیں وہ سیف کے ان تین جعلی اصحاب کے بارے میں انساب کی کتابوں میں درج ذیل مطالب ہیں:

#### مذكوره تين اصحاب كانسب

تاریخ طبری میں ،سیف کی روایتوں کے مطابق ان تین ''غوثی ''صحابیوں کا شجر و نسب درج ہوا ہے ۔لیکن 'استیعاب' میں غلطی سے'' قرشی'' ،'اسدالغابۂ'اور'' تجرید' میں''غرثی''اور ابن حجر کی ''اصابہ' میں'''عرنی'' شبت ہواہے۔

سیاس حالت میں ہے کہ ہم نے ان نسب شناس علاء کے ہاں ''عکاشہ'' اور''عبیداللہ' کا نام نہیں پایا، جنہوں نے بنی غوث بن طے کے بارے میں تفصیلات کھی ہیں۔ جیسے ابن حزم نے اپنی کتاب ''جمہر ہ'' میں اور ابن درید نے ''اشتقاق'' میں اور اس طرح کی دوسری کتابوں کا بھی ہم نے مطالعہ کیالیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی اس سلسلے میں درج ذیل مطالب کے علاوہ کچھنہیں پایا:

ابن ماکولا ابنی کتاب ''اکمال' میں لفظ 'غوثی'' کے بارے میں لکھتا ہے:

عکاشہ بن تور بن غوثی کورسول خدائے سکاسک،سکون اور معاویہ بن کندہ کیلئے ما مورفر مایا تھا اور ابو بکر صدیق نے اس کے بھائی عبداللہ بن تو راصغر کو یمن کا حاکم منصوب کیا تھا۔ سمعانی نے بھی لفظ ' نے بارے میں اپنی کتاب انساب میں لکھاہے:

| 140 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اصحا | بعلى | بياس.<br>بياس | _سو, | ایکہ |
|-----|----------------------------------------|------|------|---------------|------|------|
|     |                                        |      |      |               |      |      |

'' غوثی '' در حقیقت غوث کی طرف نسبت ہے۔ اس قبیلہ کے سرکر دہ صحابیوں میں عکاشہ بن توربن اصغرغوثی ہے جسے رسول خداً نے سکاسک ،سکون اور معاویہ بن کندہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔

ابن اخیر نے سمعانی سے قبل کر کے اس کی عبارت کو من عن اپنی کتاب 'لباب الانساب'۔۔ جوسمعانی کی کتاب 'انساب' کا خلاصہ ہے۔۔ میں شبت کیا ہے اور اس میں کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے۔

ابن حجر بھی ابنی دوسری کتاب 'تحریر المشتبہ' میں لکھتا ہے:

عكاشه بن تورغوثی اصحاب میں سے تھا

فيروزآ بادى في اين كتاب "قامون" مين لفظ "عكش" مين يون كلها ب

عكاشه الغوثى ،ابن توراورابن محصن تينون اصحاب رسول خداتهـ

زبیدی بھی اپنی کتاب شرح'' تاج العروس'' میں لکھتاہے:

جیسا کہ کہا گیا ہے عکاشہ بن تور بن اصغرغوثی ، سکاسک میں رسول خداً کا گماشتہ اور کارگز ارتھا۔ مختلف عرب قبائل کے نسب شناس علاء میں سے کسی ایک نے اب تک کسی کوغوثی کے طور پر متعارف نہیں کیا ہے۔ کیونکہ بنی غث کے سرکر دہ افراد بنی غث بن طی'' طائی'' کے نام سے مشہور ہیں نہ غوثی۔ جیسے حاتم طائی اور اس کا بیٹاعدی طائی۔ اسی لئے سمعانی لکھتا ہے ل

ا۔عکاشہ بن قور سمعانی کے زمانے میں ' غوتی''کے نام ہے مشہور تھا کیونکہ اس سے پہلے عکاشہ کا نام ای انتساب سے سیف کی کتاب ' ' فقوح'' میں آیا ہے اور سیف کی کتاب ' فقوح''کے بعدرجال واصحاب کی تشریح میں کھی گئی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں ،جنہوں نے اس کے حالات سیف نے قل کتے ہیں ،غوثی کا نام آیا ہے ،جیسا کہ' تاریخ طبری''، ابن عبدالبرک'' استیعاب' اور ابن ماکولاکی '' اکمال' میں درج ہوا ہے۔

''غوثی''عکاشهاس انتساب ہے مشہور ہے۔

ابن اثیر کواس مطلب کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملی اس لئے ای کوخلاصہ کے طور پراپنی کتاب ''میں لکھاہے۔ ''لباب'' میں لکھاہے۔

"جو یجھ ذہبی کی "د تحریرالمشتبہ" میں آیا ہے حسب ذیل ہے:
"الغوثی ۔ ابوالمیثم ، احمد بن محمد بن غوث ، حافظ ابونعیم کا مرشد اور استاد تھا"
اور معلوم ہے کہ بیغوث انساب عرب میں سے ہمار امور د بحث نسب نہیں ہے۔

#### خلاصيه:

سیف نے عکاشہ بن تور بن اصغر غوثی کو بنی غوث سے خلق کیا ہے اور لفظ'' خوثی'' سے'' قرشی''، ''غرثی''' کھا گیا ہے اور تاریخ طبری کے بعض شخوں میں 'بنی غوث' تغیر کر کے'' بنی یغوث' درج ہوا ہے۔

سیف،عکاشہ کے بارے میں کہتا ہے کہ رسول خداً نے واجے جمۃ الوداع سے واپسی پراسے سکاسک اور سکون کی ما موریت عطافر مائی تھی اور ابو بکڑکی خلافت سک عکاشہ وہیں پرتھا۔

سیف نے عکاشہ کیلئے ایک بھائی خلق کر کے اس کا نام عبداللہ بن تو ررکھا ہے۔ اور کہا ہے کہ ارتداد کی جنگوں میں ابو بکر سنے اس کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ افراد کو اپنی مدد کیلئے آ مادہ کر کے تکم کا تظار کرے۔

جب مہاجر بن ابی امیہ، مرتد وں سے الرنے کیلئے روانہ ہوتا ہے، تو اسود کے قل ہونے کے بعد

ایک سو پیچاس جعلی اصحاب ایک سو پیچاس جعلی اصحاب

عبدالله، مہاجر کی فوج کے سواروں کا کمانڈ رمقرر ہوتا ہے اور اسود کے تتر بتر ہوئے مرتد فراری فوجیوں سے اس کی ٹر بھیٹر ہوتی ہے، اس جنگ میں وہ ان سب کا قتل عام کرتا ہے اس کے بعد ابو بکر اُلک فرمان کے ذریعہ 'جرش' کا حاکم مقر ہوتا ہے۔

این حجراس عبداللہ کے نام کے بارے میں غلط نہی کا شکار ہوتا ہے اور اپنی کتاب میں دوشرحیں لکھتا ہے، ایک اس عبداللہ کیلئے اور دوسری''عبیداللہ'' کے نام ہے۔

سیف نے ان تین یا دو بھائیوں کوسبائی بمانیوں سے خلق کیا ہے تا کہ دوسرے درجے کا رول لعنی قبیلہ مضر کے سر داروں کی اطاعت اور فر مانبر داری انھیں سونے۔

توجه فرمايية!

یے عبداللہ بن ثورہے جو قرایش کے ایک معروف شخص'' مہاجر بن ابی امیہ' کے پیچھے پڑتا ہے، اسی طرح اس کا بھائی عکاشہ بھی ، پروردہ رسول خداً اور خاندان تمیم کے ایک نامور شخص یعنی طاہر ابوبالہ ، کے باں بناہ لیتا ہے۔

سیف بمعنر کے سرداروں اور شجاعوں کیلئے حامی اور طرفدار خلق کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ لیکن اس کیلئے ہرگز یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ بیلوگ رسول خداً کی مصاحب کی سعادت حاصل کر کے آنحضرت کے گما شتے اور کارند ہے کے طور پر آپ کی طرف سے ما مور ہوں یا نہ! بلکہ سیف کی نظر میں سرفرازی اور افتخار اس میں ہے کہ ان کے ہاتھوں دنیا کو تباہ و ہر باد کر کے زندگیوں کا خاتمہ اور بستیوں کو آگ گلواد ہے اور ان سب گتا نیوں کے بعد اپنے آتھیں قصیدوں میں فخر ومباہات کے نغے گائے اور دنیا کو جوش وخروش سے بھرد ہے تا کہ اس طرح اس کے خلق کئے ہوئے بیمجد وافتخار ات

······

تاریخ میں ثبت ہوجا ئیں اور رہتی دنیا تک باقی رہیں۔

سیف کی کوشش ہے کہ خاندان مضر کیلئے بیہودہ اور بے بنیا د معجز ہے اور کرامتیں خلق کرے تا کہ مناقب لکھنے والے قصہ گود جدمیں آئیں اور اسلام کے دشمن مسلمانوں کا نداق اڑائیں۔

سیف بن عمر نے جو ذمہ داری عبید بن صخر بن لوذان فحطانی یمانی عکاشہ بن ثوریمانی پر ڈالی ہے کہ چیزی تھیں۔ سیف نے ان کیلے قبیلہ مصر کے مرداروں کی اطاعت اور خدمت گزاری معین کر کے مذکورہ فبیلہ کیلئے بہا دریاں اور کرامتیں خلق کی ہیں۔

اصحابِ پنیمبر کے حالات لکھنے والے علماء نے عکاشہ، عبداللہ اور عبید اللہ کا نام سیف کی روایتوں سے لیا ہے اور ان کے نسب اور داستانین بھی اس کی روایتوں سے نقل کر کے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں۔

انبی روایتوں سے استناد کر کے ابن حجر نے عبداللہ اور عبیداللہ کے صحابی ہونے اور رسول خداً کے ساتھ ان کی مصاحبت پر استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے:

ہم نے بار ہا کہا ہے کہ اس زمانے میں رسم بیھی کہ صحابی کے علاوہ کسی اور کو حاکم وسیہ سالار معین نہیں کیاجا تا تھا۔

وہ سیف کی روایتوں سے اس مطلب کو بھی حاصل کر کے لکھتا ہے: ابو بکڑنے ان دونوں کو مرتدوں جنگ میں سپد سالاری کا عہدہ سونیا اور''جرش'' کی حکومت اسے دی۔ ايك سوپيچاس جعلى اصحاب......

اس طرح بیروایات سیف کے ذریعہ اسلامی مصادر میں داخل ہوئی ہیں۔

#### فرزندان ثؤركا فسانه كےراوي

سیف اپنے جعل کئے ہوئے تور کے بیٹوں کے افسانوں کومندرجہ ذیل اپنے ہی جعلی راویوں کی زبانی نقل کیا ہے۔

ا \_ بہل بن پوسف نے

٢ ـ يوسف بن مهل سے، اس نے

٣ عبيد بن صخر سے

۳-مستنیر بن یزید

۵\_عروة بنغزيه

#### ان افسانوں کی اشاعت کرنے والے ذرائع

ا طبری نے اپنی تاریخ کبیر میں ، اور درج ذیل علاء نے اس سے قل کیا ہے

۲۔ ابن اثیر نے اپنی تاریخ میں۔

٣- ابن كثير نے اپنى تاریخ میں

ہ\_ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں

۵\_میرخواندنے اپنی کتاب''روضة الصفا''میں

٢\_سمعانى في "انساب" بيس

ایک سویچاس جعلی اصحاب

این اثیرنے سمعانی سے قل کرکے 'لباب' میں

٨\_ابن عبدالبرنے "استیعاب" میں۔

9۔ابن اثیرنے ا''اسدالغابہ''میں استیعاب سے قل کر کے۔

ا۔ ذہبی نے ''تج ید' میں ''اسدالغابہ' سے فل کر کے۔

اا۔ابن جمر نے سیف کی'' فتوح'' سے اور'' استیعاب'' سے قتل کرے'' اصابہ'' میں ۔لیکن'' تصبیر'' میں سند کا ذکر نہیں کیا ہے۔

١٢۔ ابن ما کولانے سیف نے آکر کے'' اکمال''میں۔

"اله ۱۳ اوران سے فیروز آبادی اور زبیدی نے بالتر تیب' قاموں''اوراس کی شرح'' تاج العروس'' میں نقل کیا ہے۔اس کے علاوہ میرخواند نے کتاب' روضۃ الصفا'' طبع ،تہران ،خیام (۲۰٫۲) میں۔

## مصادروما خذ

ء کاش کے حالات اور اس کی حدیث ار تاریخ طبری " (۱۲۵۳،۱۸۵۳،۱۸۵۲،۱۱ور۲۰۰) ۲\_" تاریخاین اثیر" (۲۵۵/۲) ٣-تارخ ابن کثیر (۲ ر۴ ۳۰۷) سم" ابن خلدون" (۲۷۲-۲۷۵،۲۲۳) ۵- "استیعاب" ابن عبدالبر (۲۱۹۰۵) نمبر: ۱۵۰۹طبع حیدرآباد ۲' اسدالغایه 'این اثیر (۱۲/۲) ۷-" تج پرزئبی "(۱/۳۱۸) ٨\_''انساب سمعانی''لفظ''غوثی''(۱۳۳) 9\_'اكمال'(ص٢٩) عبدالله بن توركے حالات: ا\_ "تاريخ طبري" (ار١٩٩٨،١٩٩٨) 

ایک سو بچاس جعلی اصحاب

## حچوٹا خطرسول خدا کے گماشتوں اور گورنروں کے نام:

الحليفه بن خياط (ار٦٢) ٢-'' تارت أسلام' 'زہبی (٢/٢) ٣-لفظ''غوثی''''تحريرالمشتبه''زہبی (ار٣٨٩) ٢٠-''تبصير المشتبه''ابن حجر (١٠٣٧/٣)

# یانچواں حصہ رسول خدا کے اسلی سول خدا کے اسلی

- □ ۳۵\_ وبرة بن تحسنس بخزاع \_
  - ۳۲۳\_اقرع بن عبدالله جميري
    - 🗖 ۲۳۷ جریر بن عبدالله حمیری
      - □ ٣٨ صلصل بن شرحبيل
    - □ ۳۹\_عمروبن مجحوب عامري
    - 🗖 🙌 عمروبن خفاجی ، عامری
      - □اهم\_عمروبن خفاجی عامری
        - □ ۲۴\_عوف ورکانی۔
        - □ ۳۳ \_ عویف زرقانی
    - 🗖 ۴۴ \_ قحیف بن سلیک هالکی
      - 🗖 ۴۵ \_عمرو بن حکم قضاعی
- 🗖 ۲۶ ــامرؤالقيس (بنى عبدالله 🚅 )

# رسول خدا کے ایکی اور گورنر

طبری نے سیف سے قتل کر کے لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے طلیحۃ بن خویلد کی بغاوت کی خبر رسول خدا کو پہنچائی، وہ بنی مالک میں آنخضرت کا گماشتہ اور کا رندہ'' سنان بن ابی سنان' تھا۔ وہ ایک دوسری روایت میں لکھتا ہے:

رسول خداً نے اس خبر کے سننے کے بعد ، اپنی طرف سے ایک ایکی کو بمن میں مقیم چند سرکر دہ ایرانیوں کے پاس بھیجا اور انھیں لکھا کہ طلبحہ کا مقابلہ کرنے کے لئے انھیں اور شمیم و بنی قیس کے لوگوں پر مشمل ایک فوج کو منظم کر کے ان کی حوصلہ افز ائی کریں تا کہ وہ طلبحہ سے جنگ کرنے کیلئے انھیں انہوں نے اس حکم کی اطاعت کی اور اس طرح مرتدوں کیلئے ہر طرف سے راستہ بند کیا گیا۔

پغیبری کا مدعی،'' اسود'' پغیبر خداً کی حیات میں ہی مارا گیا اور طلیحہ ومسیلمہ بھی پنیمبر خداً کے ایکیوں کے عاصرہ میں پھنس گئے۔

بیاری کی وجہ سے پنیبراسلام کو جو درد و تکلیف ہور ہی تھی، وہ بھی آپ کیلئے فرمان الہی کی اطاعت اور دین کی حمایت کرنے میں رکاوٹ نہ بنی اور آنخضرت نے اس عالت میں مندرجہ ذیل افراد کو پیغام رسانی کافریضہ انجام دینے کیلئے اپنے ایلچیوں کے طور پر دوانہ فرمایا:

ا۔ وبرة بن تحسنس کو' فیروز ، جشیش دیلمی اور داز و بیا تخری'' کے پاس جیجا۔

۲۔ جربرین عبداللہ کوایلجی کے طور پر'' ذی الکلاع اور ذی طلیم'' کے ہاں روانہ فرمایا۔

٣ \_ اقرع بن عبدالله تميري ني آنخضرت كاپينام' وي رود' اور' وي مران' كو پهنچايا \_

ہے۔فرات بن حیان عجل کوا پلجی کےطور پر'' ثمامہ آ ثال'' بھیجا۔

۵\_زیاد بن خطلہ تمیمی عمری کو' قبیس بن عاصم' اور' زبرقان بن بدر' سے ملا قات کرنے کی ماموریت عطافر مائی۔

۲ صلصل بن شرجیل کوسر ۃ بن عنبری ، وکیج داری ، عمر و بن مجوب عامری عمر و بن مجوب عامری ادر بنی عمر و بن خفاجی کے پاس بھیجا۔

ے۔ضرار بن از وراسدی کو بنی صیدا کے عوف زرقانی ، سنان اسدی عنمی اور قضاعی دکلی کے ہاں جانے برماً مورکیا۔

۸ نعیم بن مسعود اشجی کو ذی اللحیه اور ابن مسیمصه جبیری سے ملا قات کرنے کی ذمه داری سونی -

ابن حجر کی اصابہ میں'' صفوان بن صفوان'' کے حالات کی تشریح کے ضمن میں سیف کی روایت یوں ذکر ہوئی ہے:

صلصل بن شرحبیل کو۔۔رسول خدا نے۔۔اپنے ایلی کے طور پراسے صفوان بن صفوان تمیں اور وکیع بن عدس دارمی وغیرہ کے پاس بھیجا اور انھیں مرتد ول سے جنگ کرنے کی دعوت اور ترغیب

زی ـ

## تاريخى حقائق برايك نظر

تاریخ نوبیوں نے رسول خدا کے ان تمام ایلچیوں اور پیغام رسانوں کا نام درج کیا ہے جنھیں آ تخضرت کے مختلف بادشاہوں ، قبیلہ کے سرداروں اور دیگرلوگوں کے پاس بھیجا تھا۔لیکن ان کے ہاں کسی صورت میں فہ کورہ افراد کا نام اوران کے پیغام رسانی کے موضوع کا ذکر نہیں ہوا ہے۔
'' ابن خیاط'' نے اپنی تاریخ میں ، پیغیمر خدا کے ایلچیوں کے بارے میں بحث کے دوران لکھا

<u>\_</u>

مکہ کے باشندوں کے پاس۔ ا۔عثانً بنعفان کوحدیبہ کے سال مکہ، ابوسفیان بن حرب کے پاس۔ ۲ عمر وبن امیهم کی کوایک تخنہ کے ساتھ ٣\_عروة بن مسعود تقفى كو طائف،اینے خاندان کے پاس۔ یمن، ذی کلاع اور ذی رعین کے پاس۔ ٧-جربرين عبداللدكو ۵\_و پرېن ځسنس کو یمن میں ایرانی سر داروں کے باس۔ ۲۔ خبیب بن زید بن عاصم ۔۔ کومسلمہ کذاب کے پاس جومسلمہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔۔ یمامہ کے باشندوں کے پاس۔ ٤ ـ سلط بن سلط كو بادشاہ ایران کسریٰ کے پاس۔ ٨ \_عبدالله بن خدافه مي كو 9\_دحة بن خليفه كلبي كو قیصر،روم کے بادشاہ کے پاس۔

•ا۔ شجاع بن ابی وہب اسدی کو، حارث بن ابی شمّر غسانی یا جبلۃ بن ایہم کے پاس اا۔ حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوش ، اسکندریہ کے حکمر ان کے پاس ۱ا۔ عمر وبن امیضمری کو نجاشی حبشہ کے پاس۔

اس طرح خلیفہ بن خیاط، رسول خدا کے ان ایلچیوں اور پیغام رسانوں کا نام اپنی کتاب میں لیتا ہے جنہیں رسول خدا نے مختلف علاقوں اور شخصیتوں کے پاس بھیجا ہے۔ لیکن ان میں سیف کے خلق کردہ ایلچیوں کا کہیں نام ونشان نہیں ملتا۔

سیف کی حدیث میں رسول خدا کے آٹھ ایلجیوں کے نام لئے گئے ہیں جنہوں نے مختلف ہیں شخصیتوں سے ملا قات کی ہے۔ ان پیغام رسانوں اور پیغام حاصل کرنے والوں کے مجموعہ میں سیف کے دس جعلی صحابی بھی نظر آتے ہیں جن کے بارے میں ہم الگ الگ بحث کریں گے۔

# پينتيسوان جعلی صحابی و بره و من

وبرہ ان سرداروں کیلئے آنخضرت گا ایک خط ساتھ لے گیا، جس میں پیغمبر خداً نے انھیں امر فرمایا تھا کہ'' اسود'' کے خلاف جنگ کر کے اسے قبل کرڈ الیں اور تا کید فرمائی تھی کہ اسود گوقل کیا جائے، جا ہے مکروفریب اور جنگ وخوزیزی کے ذریعے ہی تھی۔

وبره، یمن مین 'دازویهٔ فاری' کے پاس پنچاہے، سرانجام' فیروز' اور' بشیش دیلمان' کی ساتھ ایک نشست تشکیل دیتے ہیں اور' قیس بن عبد یغوث' ۔۔ جو بقول سیف اسود کی سپاہ کا سپہ سالا راعظم تھا۔ ۔ سے سازش کر کے 'اسود' کوئل کرنے میں اس کی موافقت حاصل کرتے ہیں۔ سیالا راعظم تھا۔ ۔ سے سازش کر کے 'اسود' کے گھر میں جمع ہوکرا سے قل کرڈ التے ہیں ۔ طلوع فجر یہ کوئے اندھیر ہے میں 'اسود' کے گھر میں جمع ہوکرا سے قل کرڈ التے ہیں ۔ طلوع فجر ہوتے ہی ''بیٹ و برہ' نماز کیلئے اذان دیتا ہے اور'' و برۃ' کی امامت میں فجر کی نماز براھی جاتی ہے۔

ا بنی ما موریت کوانجام دینے کے بعد 'وبرہ'' ابوبکڑ کے پاس مدینہ پلٹتا ہے۔

کتاب''استیعاب''اور''اصابہ''میں بدداستان سیف سے قتل ہوئی ہے اوراس نے ضحاک بن ربوع سے اس نے ماہان سے اور اس نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔

مذکورہ دو کتابوں میں'' وبرہ بن محسنس'' کے بارے میں طبری سے قتل کر کے سیف کی روایبتن اس مخضر سنداوراس نفاوت کے ساتھ درج ہوئی ہیں کہ تاریخ طبری میں'' وبرہ'''' از دی'' ہے جیکہ مذکورہ دو کتابوں میں''خزاعی'' ذکر ہواہے۔

سيف كي احاديث ميں وبره كي داستان يهي هي جواوير ذكر ہوئي۔ ہاں جو پينمبرخداً كاحقيقي صحابي تھا،اس کانام'' وہرین بحسنس کلبی' تھا،اس کے بارے میں یوں بیان ہواہے:

رسول خداً نے •اھ میں ' وبر' کوماً موریت دے کرابرانی سرداروں کے پاس یمن بھیجا۔'' وبر' وہاں یر'' نعمان بن بزرج'' سے ملا اور کھولوگوں نے اس کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔''نعمان بن بزرج" نے''وبر''سے روایت کی ہے: کہ

رسول خداً نے اسے \_ وہر \_سے فر ماما تھا کہ صنعامیں داخل ہونے کے بعد دضہیل "كاطراف \_ صنعامين واقع بهاڙ \_ مين واقع مسجد مين نمازيڙ هنا-نقل کیا گیاہے کہاس کا بیٹا''عطاء' بہلاشخص تھا جس نے یمن میں قرآن مجید کوا کٹھا کرنے کا کام شروع کیاتھا۔

ابن حجرنے اپنی کتاب "اصابہ 'میں" وہربن کسنس" کی زندگی کے حالات نمبر ۱۰۵ کے تحت اورسیف کی تخلیق' و بر ۃ بن تحسنس'' کے حالات بھی نمبر ۹۰۹ کے تحت درج کئے ہیں۔ یہاں پرائن اخیر غلط فہمی کا شکار ہوا ہے۔اس نے اس خیال سے کہ بید دونوں ایک ہی شخف ہے ہیں، دوخبروں کو یکجااپنی کتاب''اسدالغابۂ'میں لکھاہے:

''وبر'' اور کہا گیا ہے'' وبرۃ بن تحسنس'' خزاعی ، آتخضرت کے حضور آپ کی فرما کثابت من رہاتھا۔ نعمان بن بزرج نے اس سے روایت کی ہے کہ رسول خدانے اس سے فرمایا ہے: جب' حضبیل'' کے اطراف میں واقع صنعاء کی متجد میں پنچنا تو وہاں برنماز بڑھنا۔

ان مطالب کوئین مصادر نے ذکر کیا ہے۔ ابوعمر کہتا ہے کہ یہ وہ خص ہے جسے رسول خدا نے '' داذویہ'' ، فیروز دیلمی'' اور' دجشیش دیلمی'' کے پاس اپنے ایلی کے طور پر بھیجاتھا تا کہ پیغیبری کے مدعی'' اسود عنسی'' کوئل کر ڈالیس ( ابن اشیر کی بات کا خاتمہ )

ابن اثیر نے لطی کی ہے کیونکہ نعمان نے مسجد صنعاء میں جس شخص کے نماز پڑھنے کے بارے میں روایت کی ہے وہ' دکلبی'' ہے۔

اور جے سیف نے خلق کر کے پیمبر کے اپلی کے طور پر اسودکولل کرنے کیلئے یمن بھیجا ہے وہ " 'خزاعی''یا'' از دی'' ہے۔

بعیرنہیں کہ ابن اثیر کی غلط نہی کا سرچشمہ بیہ وکہ اس نے سیف کی اس حدیث کو ابن عبد البر کی کتاب استیعاب سے مختصر علامت ''ب' سے نقل کیا ہے لیکن '' و برکلبی'' کی داستان کو ابن مندہ کی کتاب ''اساء الصحابہ' سے مختصر علامت '' د' سے اور الوقعیم کی کتاب ''معرفۃ الصحابہ' سے مختصر علامت

۱۸۱ ایک سو بچاس جعلی اصحاب

"ع"نے نقل کیا ہو۔

اسی لئے ابن اثیرنے دوداستانوں کوآ پس میں ملا کراسے ایک شخص کے بارے میں درج کیا ہے۔

## اس افسانہ میں سیف کے مآخذ کی شخفیق

'' وبرة بن تحسنس'' كى داستان كے بارے ميں سيف كے راوى اور ما خذ جو تاریخ طبرى ميں درج ہوئے ہيں حسب ذيل ہيں:

ا۔ مستنیز بن پزید نے عروۃ بن غزید دثینی سے ۔ یعنی سیف کے ایک جعلی کردہ راوی نے سیف ہی کی تخلیق دوسرے راوی سے روایت کی ہے، ہم نے اس مطلب کی وضاحت کتاب' عبداللہ بن سبا'' کی دوسری جلد میں کی ہے۔

۲۔ ہل، سیف کا ایک اور راوی ہے کہ جس کا تعارف انصار میں سے یوسف سلمی کے بیٹے کے طور پر کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب " دو اقم ختلقون "میں اس کے حالات پر روشنی ڈالی ہے۔

ابن عبدالبری کتاب''استیعاب''اورابن ججرگ کتاب''اصابہ''میں''وبرہ'' کے بارے میں سیف کی روایت کی سند حسب ذیل ہے۔

''ضحاک بن برع'' کہ ہم نے اس کتاب میں ابوبصیرہ کے حالات کی تشریک میں کہاہے کہ ہمیں شک ہے کہ وہ بھی سیف کا جعل کر دہ اور اس کا خیالی راوی ہے۔

## داستان کی حقیقت

سیف کےعلاوہ دیگر روانیوں میں آیا ہے کہ رسول خدائے'' قیس بن هبیر ہ'' کو''اسو'' کے ساتھ جنگ کرنے کے ساتھ جنگ کرنے کے ما موریت عطافر مائی اور تھم دیا کہ یمن میں مقیم ایرانیوں سے رابطہ قائم کرکے اس کام میں ان سے مدد حاصل کرے۔

قیس پنیمبرخداً کے حکم کونا فذکرنے کیلئے راہی صنعاء ہوا اور وہاں پراپنے آپ کواسود کا حامی اور مرید جتلایا۔ نتیجہ کے طور پراسوداس کے صنعاء میں داخل ہونے میں رکاوٹ نہیں بنااس طرح وہ قبائل مذرجی ، ہمدان اور دیگر قبائل کی ایک جماعت لے کرصنعاء میں داخل ہوا۔

قیس نے صنعامیں داخل ہونے کے بعد مخفیانہ طور پر فیروزنا می ایرانی سردار سے رابطہ قائم کیا،
جس نے پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ہمراہ'' داذوہ یہ' سے ملاقات کی اور اس کی
تبلیغ کی وجہ سے سرانجام دازوہ یہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد داذوہ یہ نے اپنے مبلغین کو
ایرانیوں کے درمیان یمن بھیجا اور انھیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور اسود کو
قتل کرنے میں ان کی مدد کی۔

پچھ مدت کے بعد قیس اور اس کی دوار انی بااثر شخصیتوں نے اسود کی بیوی کواپنے پروگرام ہے آگاہ کیا اور اس سلسلے میں اسکی موافقت حاصل کی تا کہ اسود کا کام تمام کرسکیں۔

اس پروگرام کے تحت ایک دن وہ لوگ پو بھٹتے ہی نگہبانوں سے نج کراچا تک اسود کے گھر میں داخل ہوئے اور اس پرحملہ کیا، فیروز نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ،قیس نے اس کے سرکوتن ۱۸۴ ......ایک سویجیاس جعلی اصحاب

ے جدا کر کے شہر کے دروازہ پراٹکا دیا اور نماز کیلئے اذان دی اوراذاں کے آخر میں بلند آواز میں کہا کہ' اسودجھوٹا اور خدا کا دشمن ہے'۔

> اں طرح صنعاء کے باشدے اسود کے تل کئے جانے کی خبرے آگاہ ہوئے۔ **داستان کی حقیقت اور افسانہ کا موازنہ**

سیف کی روایت میں آیا ہے کہ پنجمبر ضدائے اپی طرف سے چندا یکچیوں کو یمن میں مقیم ایرانی سرداروں اور بزرگوں اور ای طرح اسود کی فوج کے سپہ سالار'' قیس بن عبدیغوث' کے پاس روانه کیا، اور حکم دیا کہ بیلوگ اسود کوتل کر کے اس کا خاتمہ کردیں۔

یہ لوگ پنجمبر خداً کا حکم بجالاتے ہیں۔اسود کوتل کرنے کے بعد 'دبشیش' یا'' و برہ'' اذان دیتا ہےاور'' و برہ'' کی امامت میں نماز جماعت پڑھی جاتی ہے۔

جبکہ سیف کے علاوہ دیگرروایوں میں آیا ہے کہرسول خدائے ''قیس بن هبیر ہ''کو'اسود'کو قتل کرنے کی ما موریت عطافر مائی ہے اوراس نے یمن میں مقیم ایرانی سرداروں کی مدوسے''اسود''
کوقل کیا ہے ۔قیس نے''اسود'' کے سرکوشہر کے ورواز سے پرلٹکانے کے بعد خود نماز کیلئے اذان دی
ہے۔

جیسا کہ معلوم ہے سیف نے خقائق کو بدل کر داستان کے مرکزی کر داریعن قیس کے باپ کا نام' تھبیر ہ'' سے تغیر دیکر' عبد یغوث' بتایا ہے۔ اسی طرح اینے جعلی صحانی کو' ویربن تحسنس کلبی'' کا ہم نام یعنی'' ویرۃ بن تحسنس' از دی ايك سوپياس جعلى اصحاب.....

خلق کیا ہے اور سیف کا یہ کام نیانہیں ہے کیونکہ وہ حقیقی صحابیوں کے ہم نام صحابی جعل کرنے میں ید طولی رکھتا ہے جس طرح اس نے اپنے خزیمہ کو'' خزیمۃ بن ثابت انصاری ذی شہادتین' کے ہم نام اور اپنے' ساک بن خُرشتہ انصاری کو' ساک بن خُرشتہ انصاری'' معروف بدانی دجانہ کا ہم نام خلق کیا

## افسانهٔ وبره کے مآخذ

سيف ني ورو" كافسانه كراويون كاهب ويل صورت مين نام لياسي:

ا مستنیر بن بزیدنے

۲ے و قبن غزیہ سے۔ یہ دونوں سیف کے خلق کر دہ ہیں اور حقیقت میں وجو ذہیں رکھتے۔ ۳۔ ' ضحاک بن پر بوع'' ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم مشکوک ہیں کہ اسے سیف نے جعل کیا ہے یانہیں۔

## " وبره " كافسانه كول كرنے والے علماء:

ا۔طبری نے اپنی تاریخ میں۔ بلاواسط سیف سے قبل کر کے۔ ۲۔ ابن اثیر نے اپنی تاریخ میں ،طبری سے قبل کر کے۔ ۳۔ ابن عبد البر نے ''استیعاب'' میں سیف سے بلا واسط قبل کر کے۔ ۲۰۔ ابن حجر نے ''اصابہ' میں براہ راست سیف سے قبل کر کے۔

## مصادرومآ خذ

رسول خداً کے ایلجیوں کی روایت

ا۔'' تاریخ طبری''(۱۱ر۹۹۷۱)

۲۔''اصابہ'' (۱۸۲/۲)صفوان کے حالات کے ثمن میں۔

سے" تاریخ ابن خیاط" (۱-۲۲ یاسول خدا کے ایلچیوں کے نام میں نئ سطر سے" وبرة

بن کسنس' کے بارے میں سیف کی روایات:

ات تاریخ طبری (ار۹۸ کا،۲۵۸ میلی ۱۸۵۲ ۱۸۱ کا ۱۹۸۸ ور۱۹۸۹)

۲- "استیعاب" طبع حیدرآ باردکن (۲۰۲۲)

٣ ـ "اصابه" (٣١٨٥)

'' وبربن بحسنس' 'کلبی کی داستان:

ا ن تاریخ طبری "(۱۷۲۳)

۲\_''اصابه' ابن حجر (۳/۳۹)

٣- "اسدالغابه "ابن اثير (٨٣/٥)

اسود عنسی کی داستان

ايد فقوح البلدان 'بلاذري (١٢٥١ ـ ١٢١)

۲\_ معبدالله بن سبا" دوسری جلد۔

# چینیں اور بینتیں ویں جعلی اصحاب افر ع بن عبداللہ حمیری اور جر سربن عبداللہ حمیری

# رسول خداً کے حمیری ایکی:

سیف نے ''افرع''اور'' جرر''عبداللہ حمیری کے دو بیٹے خلق کئے ہیں تاریخ طبری میں سیف نے قال کر کے دوروا نیوں کے مطابق ان دو بھائیوں کی داستان بوں آئی ہے:

ا طبری نے الھے کے حوادت کے شمن میں رسول خدا کے سفراء کے بارے میں بیان ہوئی روایت ۔۔ جس کا ذکر اس حصہ کے شروع میں ہوا۔۔ میں یوں کہا ہے:

اس کے علاوہ جریر بن عبداللہ کواپلی کے طور پر'' ذی کلاع''اور'' ذی ظلیم'' کے پاس بھیجااور اقرع بن عبداللہ حمیری کو'' ذی روڈ' اور'' ذی مران' سے ملاقات کرنے کی ما موریت دی۔

اس کے علاوہ پنج ببر خداً کی رحلت کے بعد یمانیوں کے ارتداد کے بارے میں لکھتا ہے:

پنج ببر خداً کے بعض ایلی گراں قیمت خبروں کے ساتھ ۔۔ خلافت ابو بکر اُ کے

دوران \_ مدینہ یلئے ، ان میں عبداللہ حمیری کے مئے جریر اور اقرع اور وبرة بن یحسنس بھی تھے۔ابوبکر بھی رسول خداً کی طرح مرتد وں اور دین سے منحرف ہوئے ۔ لوگوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اسامہ بن زیدشام کی جنگ سے واپس آیا جبیبا کہ ہم نے کہا ہے کہ، بیددوخریں من جملدان خبروں میں سے ہی جے سیف نے دونوں بھائیوں کے بارے میں ایک ساتھ لکھا ہے اور طبری نے آتھیں ااچے کے ضمن میں درج کیاہے۔

٢ يطبري نے '' فتح نهاوند'' کی خبر کو ۲ ہے کے حوادث وروداد کے شمن میں لکھا ہے: جب مسلمان نهاوند بينجي توسيه سالا راعظم نعمان بن مقرن نے حکم ديا كه ساز وسامان کے ساتھ وہیں پڑاؤڈ الیں۔

نعمان کھڑ ہے ہوکر کام کی نگرانی کرر ہاتھا اور فوجی خیمے لگانے میں مصروف تھے کہ کوفہ کے سر داروں اور اشراف نے نعمان کی خدمت کرنے کیلئے آ گے بڑھ کر اس كيلية ايك خيمه نصب كيا-سيه سالا راعظم كيلية خيمه نصب كرنے كا كام كوف كے چوده سرداراشراف نے انجام دیاان میں بیافراد تھے...جریرین عبداللہ حمیری، اقرع بن عبدالله حميري اور جربر بن عبدالله بحل ...اور آج تک خيمه نصب کرنے والے ايسے لوگ دکھائی نہیں دیے ہیں

صرف ان دوخبروں میں طبری نے سیف بن عمر سے فقل کر کے دوجعلی حمیری بھائیوں کا نام ایک ساتھ لیا ہے۔ سکن تاریخ طبری میں سیف کی دوسری روایتوں میں ایک الیی خبر موجود ہے جس میں تنہا جریر کا نام لیا گیا ہے اور اس کے بھائی اقرع کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ذیل میں ملاحظہ ہو:

# جرىرىبن عبدالله حميرى صلح ناموں كامعتبر گواه:

حیرہ کے بعدوالے حوادث اوررودادوں کے ممن میں سیف سے نقل کر کے طبری لکھتا ہے:

"حیرہ کے باشندوں کے ساتھ خالد بن ولید کی صلح کے بعد" قس الناطف" لے کاسرداراور حاکم" صلوبا بن نسطونا" خالد کی خدمت میں حاضر ہوا ور" با نقیا" اور"

بسما" کے بعض جھے اور ان دوجگہوں سے مربوط دریائے فرات کے کنار بے پرواقع کھیتی کی زمینوں کے سلسلے جو آپ فرات سے سیراب ہوئے تھے اور دس ہزار دینار بعنی فی نفر چار درہم ۔۔ بادشاہ ایران کو اوا کرنے والی رقم سے زیادہ ۔۔ نیکس اوا کرکے سے فی فی نفر چار درہم اس کے اور سپر سالاراعظم کے درمیان صلح نامہ کھا گیا اور جربر بن عبداللہ میری نے اس کی تائید کرکے گواہی دی۔

جربر بن عبداللہ میری نے اس کی تائید کرکے گواہی دی۔

اس صلح نامہ کے آخر میں جو تاریخ لکھی گئی ہے دہ'' ماہ صفر آاجے' ہے اس روایت کے بعد طبری ایک دوسری روایت میں لکھتا ہے:

ا\_ 'قس الناطف'' كوفه كنزديك دريائ فرات كمشرق مي واقع باور بانقيا اوربسما بهي كوفه كاطراف ميس تصميحم البلدان

''صلوبابن بصبهری''اور''نسطونا''نے''خالد''کےساتھ''فلالیج''سے''ہر مزگر د''لے کے درمیان شہروں اور زمینون کے بارے میں صلح نامہ کی رقم کےعلاوہ بیس لاکھ کی رقم پرسلح نامہ پرد شخط کئے اس صلح نامہ کا گواہ جریر بن عبداللہ حمیر کی تھا۔

سیف کہتا ہے کہاں کے بعد خالد بن ولید نے اپنے کارگز ارمعین کردئے اور فتح شدہ علاقوں میں مسلح فوج کومعین کردیا۔اس کے گماشتوں اورگز ارمیں ایک''جرید بن عبداللہ حمیری''تھا جو خالد کی طرف سے نمائندہ کی حیثیت ہے''بانقیا''اور''بسما'' کاماً مورقر اربایا۔

طری،سیف نے قال کر کے ایک اور روایت میں لکھتا ہے:

خالد کے کارگز ارخراج ادا کرنے والوں کودرج ذیل صورت میں رسید دیتے تھے:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

یہ ورقہ بعنوان رسید ہے ان افراد کیلئے جنہوں نے بیرقم یا بیہ مقدار جزید، جسے خالد نے صلح کی بنیا دقر ارد یا تھا، ادا کیا ہے۔ خالد اور تمام مسلمان اس شخص کا تختی سے مقابلہ کریں گے جو سلح نامہ میں مقرر شدہ جزید کی رقم اداکر نے میں کسی قتم کی تبدیلی لائے گا ۔ اس بنا پر جوامان تمہیں دی گئ ہے اور جو سلح تمہار سے ساتھ ہوئی ہے، پوری طاقت کے ساتھ برقر ارہے اور ہم بھی اس کے اصولوں پر پابندر ہیں گے۔ اس رسید کے آخر میں جن چندا صحاب سے خالد نے دستخط لئے تھے جو حسب ذیل تھے:

ا۔ ہر مزگر دعراق میں ایک شہرتھا جوعرؓ کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا ہے۔

هشام، جابر بن طارق، جربر بن عبدالله اور...

طری،سیف نے قل کر کے ایک اور روایت میں لکھتا ہے:

'' فلالیج'' اور اسکے دور ترین شہروں اور علاقوں کے تمام لوگوں کو خالد نے مسلمان بنانے اور وہاں کے لوگوں کو اپنی اطاعت میں لانے کے بعد علاقۂ جیرہ کی حکومت''

جرير بن عبدالله حميري "كوسوني \_

جربر، شيخ کي جنگ ميں:

مصیخ کی داستان کے من میں طبری نے لکھتا ہے:

اس اجا تک حملہ میں ،حتی عبدالعزی بن ابی رہم نمری بھی جرید بن عبداللہ کے ہاتھوں مارا گیا۔
''عبدالعزی ،اوس بن منا ق''کا بھائی تھا۔وہ دشن کی سیاہ میں تھا، کسکن اسلام لایا تھا،اسلام
لانے کے سلسلے میں ابو بکڑ کی طرف سے ایک تائید نامہ بھی اپنے پاس رکھتا تھا کیکن وہ اس
برق آساحملہ میں جرید بن عبداللہ کے ہاتھوں مارا گیا جبکہ اس شب وہ اس طرح پڑھ رہا تھا:

جس وفت اچا نک حملہ ہوا، میں نے کہااے محمد کے خدا! تو پاک ومنز ہے۔ ب

میرااللہ جس کے سواکوئی اور خدانہیں ہے جو تمام زمینوں اور انسانوں کا پیدا کرنے

والااور ہرعیب نقص سے پاک دمنزہ ہے۔

اسی طرح طبری،سیف نے قل کر کے حدیث جسر ۔۔جسر ابوعبید۔۔میں سامیے کے حوادت

ارای کتاب کی پہلی جلد (فارس) (۱۸۲۵ سے ۱۵۷) ملاحظہ ہو۔

کے من میں کہتا ہے:

رموک کی جنگ اور جسر کی داستان کے درمیان چالیس دن رات کا فاصلہ تھا۔ جس شخص نے خلیفہ عمر ۔ کوریموک کی فتح کی نوید دی وہ جریر بن عبداللہ تمیری تھا۔

یہاں اور آنے والی بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیف نے اپنے صحابی'' جریر'' کو ایساخلق کیا ہے کہ خالد بن ولید' جیرہ'' کی فتح کے بعدا ہے اپنے ساتھ شام لے جاتا ہے۔

جرير، ہر مزان کا ہم پلیہ

طبری نے'' رامہرمز، شوش اور شوشتر'' کی فتح کے موضوع کے بارے می<u>ں کا جے</u> کے واقعات کے خمن میں سیف نے قل کر کے یوں ذکر کیا ہے:

خلیفهٔ عمرٌ نے ' سعد وقاص'' کولکھا کہ فوری طور پرایک عظیم فوج کو' نعمان بن مقرن'

کی کمانڈ میں اہواز بھیجد ہے اور جزیرین عبداللہ حمیری وجریرین عبداللہ بجلی اور ..

کو ہر مزان سے مقابلہ کرنے کیلئے ما مورکرے تا کہاس کا کام تمام کردیں۔

طبری ٔ سیف سے نقل کر کے ' حیرہ کی روداداور خالد بن ولیداور ' قس الناطف'' کے سردار کے

درمیان ملح نامه کے موضوع کے شمن میں لکھتا ہے:

اس ملح نامہ کے آخر میں لکھی گئی تاریخ ''''کاہ صفر آاھ ہے۔

طبرى سلسله كوجارى ركھتے ہوئے لكھتا ہے:

خطوط کے آخر میں تاریخ لکھنے والے پہلٹے مخص عمر عصے اور وہ بھی آ اچے میں

ان کی خلافت کے ڈھائی سال گزرنے کے بعد، تاریخ کی بیقیدامیر المؤمنین علی بن ابیطالبؓ کی مشورت اور راہنمائی سے انجام پائی ہے۔

اس کے بعد طبری اسی موضوع کی وضاحت میں لکھتا ہے:

عمر فی لوگوں کوجمع کر کے ان سے پوچھا: کس دن کوتاریخ کا آغاز قرار دیں؟ امیر المؤمنین علی فی فیز مایا: اس دن کو جب رسول اللہ فی بجرت فرمائی اور دیار شرک کو ترک فی مایا۔

عرِّ نے اسی نظریہ کومنظور کر کے اسی پڑمل کیا۔

طبری ہے جومطالب ہم نے قال کئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کا موضوع اوراس کے خطوط وعہد ناموں کے آخر میں درج کرنے کا رواج آبا ہے تک نہیں تھا اوراس وقت تک خطوط اور عہد عہد ناموں کے آخر میں تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی لہذا آباھے سے پہلے والے جتنے بھی خطوط اور عہد ناموں پرتاریخ لکھی گئی ہوگی ، وہ جعلی ہیں جیسے سیف کا وہ عہد نامہ جسے اس نے آاھے کے ماہ صفر میں لکھنے کی نسبت خالد بن ولید سے دی ہے۔

## ''اقرع''اور''جربر''کےافسانوں کی شخقیق

سیف نے اقرع وجریر کے بارے میں اپنے افسانہ کے داویوں کا یوں تعارف کیا ہے:

ا۔ ' محمد' اس نام کی پانچ بار تکر ارکی ہے اور اے محمد بن عبد اللہ بن سواد کہا ہے۔

۲۔ ' مہلب' اس کا نام دوبار ذکر کیا ہے اور اسے مہلب بن عقبہ اسدی کہا ہے۔

اس کےعلاوہ درج ذیل نامول میں سے ہرنا مایک بارذ کر ہوا ہے۔

٣ يخصن بن قاسم

۲۰ \_ابن الي مكنف

۵\_زیاد بن سرجس احمری

۲ \_ بهل بن بوسف سلمی انصاری

ہم نے بار ہا کہاہے کہ بیسب سیف کے ذہن کی تخلیق ہیں اور حقیقت میں وجو ذہیں رکھتے۔

ندکورہ راو بول کے علاوہ سیف نے اشارہ اور ابہام کی صورت میں چند دیگر راو بول کا نام بھی

لیا ہے کہ جنہیں پہاناممکن نہیں ہے، جیسے کہ کہتا ہے:

بی کنانہ کے ایک شخص سے!، شخص کون ہے؟!

یا پیکہتا ہے:

عمروسے .کون ساعمر و؟اسی کے مانند

## تاریخی حقائق اورسیف کاافسانه

یہ حقیقت ہے کہ اصحاب کے درمیان' جریر بن عبداللہ بجل''نام کا ایک صحابی موجود تھا لیا نقل کیا گیا ہے کہ خلیفہ عمر فی کہ اس کا قبیلہ نقل وحرکت کرے اور جریرنے ان (عمر ) کے سپہ سالار کی حیثیت سے واق کی جنگوں میں شرکت کی ہے۔

سرانجام جریرنے کوفہ میں سکونت اختیار کی اور ۵۰ھے کے بعد وفات پائی۔

ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ سیف اپنے خلق کر دہ صحابی ''جریر بن عبد اللہ جمیری'' کو''جریر بن عبد اللہ جمیری'' کو''جریر بن عبد اللہ بحلی'' کا ہم نام بتا تا ہے۔اس نے ای شیوہ سے اپنے جعلی اصحاب کو' نخز بمہ بن ثابت ذوالشہا دتین ''اور''ساک بن خرشہ انصاری'''ابود جانہ دو حقیقی اصحاب کے ہم نام کیا ہے۔اس کے بعد جریر بحلی کی بعض سرگرمیوں کو اپنے جعلی صحابی جریر چمیری سے نسبت دیتا ہے۔

اس سلسلے میں ہم بلاذری کی کتاب''فتوح البلدان'' کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ لکھتا ہے: ''جربر بجلی'' وہی شخص ہے جس نے بانقیا کے باشندوں کے نمائندہ''بصبر ک''سے ایک ہزار درہم اور طیلیانی کے وصول کرنے کی بنیاد پر صلح کرکے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔

جبيا كه كهتاج:

خالد نے اس بناپران کے ساتھ معاہدہ کیا اور جنگ نخیلہ کے بعد جربر بحل وہاں گیا اوران سے معاہدہ کی مقررہ رقم وصول کی انھیں اس کی رسید دی۔

اس طرح بلاذری کہتاہے:

بلاذرى ايك اورجگه يرلكھتاہے:

خلافت عمر کے زمانے میں جریر بن عبداللہ بیلی نے '''انبار' کے باشندوں کے ساتھ ان کی سرزمینوں کی حدود کے بارے میں سالانہ چار لاکھ درہم اور ایک ہزار'' قطوانیہ 'ناعباؤں کے مقابلے میں معاہدہ کیا ہے۔

بلاذری جیسے دانشور کے لکھنے کے مطابق ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سیف بن عمر نے'' جریر بن عبد اللہ'' جیسے صحابی کے بانقیا کی سلح ، جزیہ کا وصول کرنا وررسید دینے کے جیسے کا رنا موں کو اپنے جعلی صحابی'' جریر بن عبداللہ حمیری'' سے نسبت دی ہے۔

اس کے علاوہ سیف تنہا شخص ہے جس نے ''دمھنے بی البرشاء'' کی جنگ کے افسانہ کواس آب و تاب کے ساتھ خلق کیا ہے اور اسے اپنی کتاب''' فتوح'' میں درج کیا ہے جسے طبری اور طبری کی پیروی کرنے والوں نے سیف سے نقل کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور ہم نے اس کی تفصیلات اس کتاب کی پہلی جلد میں سیف کے بے مثال سور ما'' قعقاع بن عمر و تیمی'' کی زندگ کے حالات میں بیان کی ہیں۔

ای طرح سیف تنها شخص ہے جس نے ان دو بھائیوں کے رسول اللہ کی طرف سے اپلی مقرر ہونے کی بات کی ہے۔

اوریمی دوسری صدی ہجری کا تنہا افسانہ سازہ جس نے خیمے نصب کرنے اور سپر سالا راعظم ''نعمان بن مقرن'' کیلئے خصوصی خیمہ نصب کرنے کی داستا نیں گڑھی ہیں۔

اقطوانی قطوان سے منسوب اس علاقہ میں ایک جگر تھی جوابیا لگتا ہے کہ شرکونہ کی بنیاد پڑنے کے بعدوجود میں آئی ہے مجم البلدان میں کوفہ کے ملحقات میں شاد کیا گیا ہے۔

ايك سوپچياس جعلى اصحاب......

## اس افسانه کا نتیجه

سیف نے ، اقرع بن عبداللہ اور اس کے بھائی جریر بن عبداللہ حمیری کوخلق کر کے بعض کارنا مےاور تاریخی داستانیں ان سے منسوب کی ہیں۔

امام المؤرخين طبرى نے مذكورہ داستانوں كوسيف في سے نقل كر كے البير سے الله سے تك كے حوادث كے من ميں حقیقی اور نا قابل انكار مہ خذكے طور پراپنی تاریخ میں نقل كيا ہے۔

دوسرے علماء جیسے، ابن عبد البر، کتاب '' استیعاب'' کا مصنف، سیف کی تالیفات پراعتاد کرکے مذکورہ افسانوں کو سیجھتے ہوئے اقرع بن عبد اللہ تمیری کے حالات کی تشریح میں لکھتا ہے: اقرع کورسول خدا نے اپنچی کے طور پر'' ذی مران'' اور یمن کے سرداروں کے ایک گروہ کے یاس جیجا تھا۔

معروف عالم اور کتاب 'اسدالغابہ' کے مصنف ابن اثیراور کتاب 'اصابہ' کے مؤلف ابن ججرنے ای خبر کواس سے نقل کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

لیکن ابن ججر مذکورہ خبر کو 'استیعاب' سے نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے:

اس خبر کوسیف بن عمر نے اپنی کتاب '' فقوح'' میں ضحاک بن پر بوع سے اس نے

اس خبر کوسیف بن عمر نے اپنی کتاب '' فقوح'' میں ضحاک بن پر بوع سے اس نے

اس طرح ابن ججر، ابن عبد البر کے اپنی کتاب '' استیعاب'' میں لائے گئے ما خذسے پر بیز

اس طرح ابن ججر، ابن عبد البر کے اپنی کتاب '' استیعاب'' میں لائے گئے ما خذسے پر بیز

یہ بات قابل ذکرہے کہ مذکورہ روایت۔۔ اقرع کی یمن میں ما موریت کے بارے میں ابن عبدالبرکی روایت سے الگ ہے جسے ہم فے طبری سے نقل کر کے رسول خدا کے ایکچیوں کی ما موریت کے بارے میں اس حصہ کہ ابتداء میں ذکر کیا ہے۔

سیف نے اس روایت کوگڑھ کر، اپنی پہلی روایت کی تائید کی ہے۔ بیاس کی عادت ہے کہ اپنی جعل کردہ چیزوں کو متعدد روایتوں میں منعکس کرتا ہے۔ تا کہ اس طرح اس کی روایتیں ایک دوسرے کی مؤید ہوں اوراس کا جھوٹ سے دکھائی دے۔

اس کے بعد ابن جرطبری کی روایت کوسیف سے نقل کر کے پیغیبر خدا کے ایلجیوں کی خلافت ابو بکر ٹامیں اپنی ما موریتوں سے واپس مدینہ آنے کے واقعات کو جنہیں ہم نے گزشتہ صفحات میں درج کیا ہے۔۔ کواپنی کتاب 'اصابہ' میں درج کیا ہے۔

ندکورہ علاء نے''اقرع بن عبداللہ تمیری'' کے بارے میں حالات لکھ کرادرسیف کی باتوں اور روایتوں پراس قدراع تا دکر کے اپنی گراں قدر کتابوں کواس قتم کے افسانوں سے آلودہ کیا ہے۔

یہ امراقرع کے خیالی بھائی''جریر بن عبداللہ تمیری'' کے بارے میں لکھے گئے حالات پر بھی صادق آتا ہے۔ کیونکہ ابن اثیر''جریر'' کے حالت کی تشریح میں لکھتا ہے:

وہ۔۔جریر بن عبداللہ حمیری۔۔یمن میں رسول خدا کا ایلجی تھا۔ جریر نے عراق اور شام کی جنگوں میں خالد بن ولید کی ہمراہی میں سرگرم حصہ لیا ہے۔اس نے ریموک کی جنگ میں فتح کی نوید خلفیہ عمرابن خطاب میں بنچائی ہے (بیسیف کا کہناہے) ان مطالب کو'' ابوالقاسم ابن عساک''نے بھی

#### جرر کے بارے میں درج کیا ہے۔

ابن جربھی''جریبن عبداللہ''کے حالات کے بارے میں اپنی کتاب' اصابہ' میں لکھتا ہے:

ابن عسا کر کہتا ہے کہ وہ۔۔جریر۔۔رسول خداً کے اصحاب میں سے تھا۔ اور

سیف کی کتاب'' فتو ہے'' کے مطابق کہ اس نے'' مجھ'' سے اور اس نے''' عثمان'

سیف کی کتاب' فتو ہے کہ جب خالد بن ولید نے بمامہ سے عراق کی طرف جنگ کا

عزم کیا، اپنی فوج کو از سرنومنظم کیا۔ اس سلسلے میں پہلے اصحاب پر نظر ڈالی اور ان میں

سے جنگ جو اور شجاع افر ادکا انتخاب کیا ان جنگ جو وک کی کمانڈ'' جریر بن عبداللہ حمیری'' کو

سونچی، جو اقرع بن عبداللہ کا بھائی اور یمن میں رسول خدا کا ایکی تھا۔ ( تا آخر )

اس کے علاوہ سیف نے نقل کیا ہے کہ اس جریر بن عبداللہ نے یموک کی جنگ میں فتح کی

اس کے علاوہ سیف نے نقل کیا ہے کہ اس جریر بن عبداللہ نے یموک کی جنگ میں فتح کی

سیف نے مختلف جگہوں پراس'' جریر'' کا نام لیا ہے اور ابن فتحون نے جریر کے حالات کو دوسرے مآخذ سے درک کیا ہے اور ..

ابن عساکر کی نظر میں افسانہ جریر کا راوی'' محمد بن عبداللہ بن سواد نویرہ'' ہے جس کا حقیقت میں وجود ہی نہیں ہے بلکہ یہ سیف کا جعلی راوی ہے۔

اس طرح ان علماء نے سیف کی روایتوں پر اعتماد کرکے ان دوحمیری اورسیف کے خیالی بھائیوں کو پیغیبرخدا کے دوسر مے صحابیوں کی فہرست میں قر اردیکران کے حالات لکھے ہیں۔

#### خلاصه

سیف نے اقرع اور جربر کوعبداللہ کے بیٹوں کے عنوان سے خلق کیا ہے اور ان دونوں کورسول اللہ کی طرف سے ایلی کے طور پر یمن بھیجا ہے تا کہ کا فروں اور اسلام سے منحرف لوگوں کے خلاف جنگ کا انتظام کریں ۔ اور ان دونوں کو ان افراد میں شار کیا ہے جو مدینہ واپس آئے ہیں اور یمانی مرتدوں کی خبر خلیفہ ابو بکر می کو پہنچائی ہے۔

سیف کہتا ہے کہ جب خالد بن ولید بمامہ سے عراق کی جنگ کیلئے روانہ ہوا، تو اس نے اپنی فوج کواز سرنومنظم کیا اور اس سلسلے میں پہلے اصحاب کو مدنظر رکھا، ان میں سے مجاہدوں اور شجاعوں کا انتخاب کیا جن میں جرید بن عبداللہ حمیر ی بھی تھا خالد نے ، قضاعہ دستہ کے فوجیوں اور جنگ ہوؤں کی کمانڈ اسے سونی ہے۔

جربرعراق میں خالد کی جنگوں اور فتوحات میں سرگرم عمل رہا ہے اور''' بانقیا''،'' بسما'''' فلا لیج'' سے'' ہر مزگر د'' تک کے سلح ناموں میں عینی گواہ کے طور پر رہا ہے۔خالد نے اسے بانقیا و بسما کی حکمرانی سونی ہے۔

جریران اصحاب میں سے تھا جوخراج وجزیہ کی رقومات عراق کے علاقوں کے لوگوں سے وصول کرتا تھا جوتنجیر ہونے کے بعدان پرمقرر کیا گیا تھا۔ بیر تومات وصول کرنے کے بعد انھیں رسید دیا کرتا تھا۔

خالد کے ''مصح بنی البرشا'' پر بجلی جیسے حملہ میں جریراس کے ہمراہ تھا اور اس نے کفار کے

ايك سو بيجياس جعلى اصحاب.......

درمیان ایک مسلمان کو بھی قتل کر ڈالا۔

وہ کہتا ہے کہ جریر نے خالد کے ہمراہ شام کی جنگ میں شرکت کی ہے اور خالد کی طرف سے قاصد کے طور پر مدینہ جا کر خلیفہ عمر "کویر موک کی فتح کی نوید پہنچائی ہے۔

جریروہ بہادر ہے جے''سعد بن وقاص'' نے خلیفہ عمر می کے مطابق'' جریر بن عبد اللہ بجل'' کے ہمراہ ایرانی فوج کے کمانڈر ہرمزان سے مقابلہ کیلئے بھیجا ہے۔

سیف نے مزید کہا ہے کہ جریر نے الاصلہ کی جنگِ نہاوند میں شرکت کی ہے اور اپنے بھائی اقرع اور جریر بن عبداللہ بحلی اور دیگر اشراف کوفیہ سپالاراعظم" نعمان بن مقرن" کا خیمہ نصب کرنے میں ہاتھ بٹایا ہے۔

یہ سیف بن عمر تمیمی کی روایتوں کا خلاصہ تھا جواس نے اپنے خلق کئے گئے دوجعلی اصحاب کے بارے میں گڑھ کی ہیں۔

سیف نے اپنے خیالی افسانوی پہلوان' جریر بن عبداللہ جمیری' کو' جریر بن عبداللہ بجلی' کے ہم نام خلق کر کے اس کی بعض فتو حات اور جنگی کارناموں کو اپنے اس خیالی بہا در سے منسوب کیا ہے۔

نہیں معلوم، شاید جریر کے بھائی'' اقرع'' کو اس نے '' اقرع بن حابس سیمی' یا'' اقرع عکی

''اور یا کسی اور اقرع کے ہم نام خلق کیا ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ بینام ۔۔'' اقرع بن عبداللہ جمیری''

یوں ہی اچا تک اس کے ذہن میں آیا ہواور اس نے اپنے افسانوں میں اس کیلئے اہم اور حساس رول

رکھے ہوں۔

یہ جم بتادیں کہ ہمارے اس افسانہ گوسیف بن عمر نے ان دوحمیری بھائیوں کی داستان

۲۰۲ ایک سو پچاس جعلی اصحاب

تقریباً اس کے دونامدار عظیم الجثہ تمیمی بہلوان عمر وتمیمی کے بیٹے 'قعقاع''اور' عاصم' کے افسانہ کے مشابہ لق کی ہے۔

سرانجام بیافسانداوراس کے مانندسیکروں افسانے جن سے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے اور جو دانشوروں اور اکثر مسلمانوں کیلئے اس حد تک افتخار وسر بلندی کا سبب بنے ہیں کہوہ کسی قیمت ان سے دستبردار ہونے کیلئے آ مادہ نظر نہیں آتے ..

یہ افسانے درج ذیل معتبر اسلامی مصادر ومآخذ میں قطعی اور حقیقی سند کے عنوان سے درج ہوئے ہیں۔

## دوحمیری بھائیوں کے افسانہ کے راوی:

سیف نے مذکورہ دو بھائیوں کے افسانہ کودرج ذیل راویوں کی زبانی نقل کیا ہے:

المحمد بن عبدالله بن سوا دنو ريه

۲\_مهلب بنعطبهاسدی

سويغصن بن قاسم\_

٧ \_ابن الى مكنف

۵\_زیاد بن سرجس احمری

۲\_ السل بن ي يوسف سلمي -

نہ کورہ بھی راوی سیف کے جعل کر دہ ہیں اور حقیقت میں وجود نہیں رکھتے۔

ايك سوپيچاس جعلی اصحاب...........

## ان دو بھائیوں کا افسانہ آل کرنے والے علماء: ا۔ امام المؤرخین طبری نے اپن تاریخ میں۔

۲۔ ابوعمر بن عبدالبرنے اپنی کتاب ''استیعاب''میں۔

٣ \_ابن عساكرنے "تاريخ دمشق" ميں \_

۴۔ ابن فتحون نے کتاب 'استیعاب' کے حاشیہ پر۔

۵۔ابن اثیرنے ''اسدالغابہ' میں

۲۔ زہبی نے کتاب'' تجرید میں''

۷۔ ابن جمرنے کتاب 'اصابہ 'میں

٨ حُمر حميد الله ن كتاب "وثائق الساسبة مين -

# مصادروما خذ

دوحمیری بھائیوں 'اقرع'' وجرر 'کے بارے میں سیف کی روایات:

اور۲۲۱۹)

اقرع كے حالات

ا- كتاب "استيعاب" طبع حيدرآ باددكن (١٧٦١) نمبر: ١٠٠

٢\_اسدالغايه (١١٠١)

٣\_ زہبی ک'" تجرید''(۱۲۲)

۴ \_ابن حجرکی 'اصابهٔ '(۱۷۳) نمبر:۲۳۳

جربر حميري كے حالات:

ا ـ ابن اثير كي "اسدالغابه" (ار ٢٧٩)

۲\_ابن حجر کی 'اصابه' (۱٬۲۳۴) نمبر: ۱۱۳۷

تاریخ لکھنے کے سلسلہ میں عمر بن خطاب کا صلاح ومشورہ

ا۔" تاریخ طبری" (ار ۲۴۸)

جریر بن عبداللہ بجلی کے بارے میں روایت اوراس کے حالات:

ایک سو بچیاس جعلی اصحاب "استیعاب"، اسد الغابه، اصابه، اور بلا ذری کی" فتوح البلدان" (ص ۲۹۹،۳۰۰،۳۹۹)، قبیلهٔ بجیله پرجریر بن عبدالله بجلی کی حکمر انی: ایتاریخ طبری (۱/۳۲۰-۳۲۰)

# انتالیسوال جعلی صحابی عمروبن مجحوب عامری جعلی روایتوں کا ایک سلسله

مكتبِ خلفاء كے بيروعلاء نے سيف كى ندكورہ دوروايتوں بركمل اعتاد كر كے سيف كى ايك اور مخلوق'' عمر و بن مجوب عامرى'' كوايك مسلم حقيقت كے عنوان سے رسول خداً كے واقعی صحابی كے طور برورج كيا ہے۔

ریجی قابل ذکرہے کہ سیف نے اپنے خلق کردہ صحابی کیلئے جونسب گڑھاہے وہ عامری ہے۔ اوریہ'' عام'' کی طرف نسبت ہے جو قبائل'' معداور قحطانی'' کے خاندانوں سے متعلق ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہوسکا کہ سیف نے اس صحابی کوان قبیلوں میں سے س قبیلہ سے خلق

## عمروبن مجوب کی داستان:

ہم نے دیکھا کہ طبری نے رسول خدا کے سفیروں کے شمن میں سیف سے روایت کرکے صلصل کا نام لیا ہے اوراس کی ما موریتوں کے بارے میں یوں بیان کیا ہے کہ وہ پینجبرا خدا کی طرف سے ما مورتھا کہ 'بنی عامر عمرو بن مجوب اور عمرو بن خفاجی' سے ملا قات کرے۔

#### ابن جرنے''اصابہ' میں اس عمروبن مجوب کے حالات کی تشریح میں تکھاہے:

عمروبن مجوب عامری وہ صحابی ہے جسے ابن فتحون نے دریافت کیا ہے اور سیف بن عمر نے اپنی کتاب' فتو ت' میں ابن عباس سے دوسند کے ساتھ روایت کی ہے کہ عمروبن مجوب رسول خدا کے مگماشتوں اور کارندوں میں سے تھا، اور زیاد بن خطله کے ذریعہ اسے فرمان دیا گیا ہے کہ پوری طافت کے ساتھ مرتدوں سے جنگ کرنے کے ذریعہ اسے فرمان دیا گیا ہے کہ پوری طافت کے ساتھ مرتدوں سے جنگ کرنے کیلئے اٹھ کھڑا ہو۔ ہم نے اس عمروکا نام'' صفوان بن صفوان' کے حالات پر روشنی ڈالنے کے ممن میں ہے۔ (ابن حجرکی بات کا خاتمہ)

اس لحاظ سے عمر و بن مجوب کا نام سیف کی ایک روایت کے مطابق تاریخ طبری میں اور دو روایت کے مطابق تاریخ طبری میں اور دو روایتوں کے مطابق سیف کی کتاب فتوح میں آیا ہے ،اور ابن حجر نے ان کوخلاصہ کے طور پر اپنی کتاب ''اصاب' 'میں نقل کیا ہے۔

چوتھی روایت وہاں ہے جہاں ابن حجر نے صفوان کے حالات کی تشریح میں اس کا نام لیا ہے کہ ہم نے اسے سلصل بن شرحبیل کے حالات کی تشریح میں نقل کیا ہے۔

یامرقابل توجہ و دفت ہے کہ ان روایتوں میں سے ہرایک دوسری پر ناظر اوراس کی مؤید شار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیٹمروبن مجوب عامری پیٹمبر خداً کے ان گماشتوں اور کارندوں میں سے ہے کہ جس کی ما موریت کے دوران اسے دوخط ملے ہیں ایک صلصل کے ذریعہ اور دوسرا زیاد بن حظلہ رسول خداً کے صحابی کے ذریعہ ، ان دوخطوط میں آنخضرت نے اسے شرک وارتد ادکے خلاف

| ایک سو بچای اصحاب | <b>11</b> • |
|-------------------|-------------|
|                   |             |

ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔

انہی روا تیوں پر ، ابن فتحون ادر ابن حجر جیسے علماء نے پورااعمّاد کر کے پہلے (ابن فتحون) ابن فتحون نے سیف کے اس جعلی صحافی کے حالات' استیعاب' کے حاشیہ میں درج کئے اور دوسر بے (ابن حجر) نے اپنی معتبر کتاب اصابہ میں اس کیلیے مخصوص جگہ وقف کی ہے ...

# جالیسواں جعلی صحابی عمر و بن خفاجی عامری مسیلمہ سے جنگ کی ما موریت

مکتبِ خلفاء کے بیروعلاء نے سیف کی انہی گزشتہ روایتوں پر اعتماد کر کے ،عمرو بن خفاجی عامری کو پنج ببرخداً کے اصحاب میں شار کیا ہے اور اس کے حالات پر روشنی ڈالی ہے۔

ابن جرنے اپنی کتاب میں پنجمبر خداً کے صحابیوں کے پہلے گروہ کے لئے ایک فصل مخصوص کی ہے اوراس فصل میں نمبر: ۵۸۲۷رف' 'ع'' کے تحت لکھا ہے:

عمرو بن خفاجی عامری ،اس کانام صلصل بن شرحبیل کے حالات میں آیا ہے۔'' رشاطی''لنے نکھا ہے کہ وہ ۔۔عمرو بن خفاجی ۔۔ پیغیبر خداً کی مصاحبت سے شرف یاب ہوا ہے اور آنخضرت کے اصحاب میں شار ہوتا ہے۔

رسول خداً نے ایک خط کے ذریعہ اسے اور عمر و بن مجوب کو حکم دیا کہ وہ مرتدوں سے جنگ کرنے کیلئے آ مادہ ہوجا کیں۔ انہی مطالب کوطبری نے بھی نقل کیا ہے۔

ارشاطی، ابومجرعبدالله بن علی بن عبدالله بن طف تخی ایملی ایک عالم، محدث، نقیه، مؤرخ، نسب شناس، ادیب اور لغت شناس تھا،
رشاطی ماہ جمادی الاول یا جمادی الثانی سال (۲۷س ہے۔ سے اور پائی سن" اور بولہ" مرسید میں پیدا ہوا۔ اور جمادی الاول یا جمادی الثانی سال ۱۳۷۱ ہے اس کی تصنیفات میں" اقتباس الانوار والتماس الازبار" سال میں ہوا ۔ اس کی تصنیفات میں" اقتباس الانوار والتماس الازبار" سال برائی تعنیفات میں" اقتباس الانوار والتماس الازبار" سی سے سے اور دوسری کتاب" المؤتلف" قابل ذکر ہیں ، معلوم کمان دو کتابوں میں سے کس میں اس نے" عمرو "کے حالات کھے ہیں!!۔

| ایک سو بچاس جعلی اصحاب | 717 |
|------------------------|-----|
|------------------------|-----|

سیف بن عمر نے روایت کی ہے کہ جو صحابی مرتد وں سے جنگ کرنے کے بارے میں پیٹمبر خداً کا خط عمر و بن خفاجی کے نام لایا تھا۔وہ زیاد بن خطلہ تھا (ز)

ہم جانتے ہیں کہ ابن جر کے حرف (ز) لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس صحافی کے حالات دوسروں کے مقابلہ میں اس نے دریافت کئے ہیں۔

# اکتالیسوال جعلی صحابی عمر و بن خفاجی عامری ابن حجر کی غلط ہمی سے وجود میں آیا ہوا صحابی

ابن جرنے اپنی کتاب "اصابہ 'کے تیسرے حصہ کوان اصحاب سے مخصوص رکھا ہے جو پینمبر خدا ا کے زمانے میں زندہ متھ لیکن آنخضرت کی مصاحبت اور دیدار سے شرفیاب نہیں ہوئے تھے وہ حرف "ع" کے تحت لکھتا ہے:

عمروبن خفاجی عامری: سیف بن عمر نے لکھا ہے کہ رسول خداً نے اسے ۔۔عمروبن خفاجی ۔۔ اور عمرو بن مجوب عامری کو پیغام بھیجا اور انھیں ما مور فرمایا وہ کہ مسیلمہ کو نیغام بھیجا اور انھیں ما مور فرمایا وہ کہ مسیلمہ کنداب سے جنگ کرنے کیلئے آ مادہ ہوجا کیں ۔ طبری نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن فتحون نے اس کے نام کو دوسر ہے مصادر سے دریافت کیا ہے (ز)۔

اس طرح ابن حجر جیسے مشہور علامتہ نے بھی غلط نبی کا شکار ہو کر''عمرو بن خفاجی'' کے حالات اس طرح ابن حقاجی پیں۔

جبکہ خودسیف جوال شخص کا افسانہ گڑھنے کرنے والا ہے، نے اسے صرف ایک شخص جعل کیا

يہ بھی قابل ذکر ہے کہ تاریخ طبری میں عمرو بن خفاجی کا نسب ' بنی عمرو'' ککھا گیا ہے۔جبکہ ابن

۲۱۴ ......ایک سوبچاس جعلی اصحاب

عبدالبرك كتاب "استيعاب" ميں صلصل كے حالات كى تشر تے ميں سينب (بنى عامر ) وكر ہوا ہے۔

## اس داستان کا خلاصه اورنتیجه

سیف بن عمر نے اپنے ایک ہی مقصد کو اپنی دو بناوٹی روایتوں میں بیان کیا ہے تیجہ یہ ہے کہ رسول خدا نے صلصل نام کے ایک شخص کو قاصد واپلجی کے طور پراپنے گماشتوں اور کارندوں کے پاس بھیجا اور اسے علاقہ کے مرتدوں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی ہے ۔ سیف کی اسی ایک جھوٹی داستان کے نتیجہ میں علاء نے اس کے افسانوی صحابیوں کو پیٹم برخدا کے حقیقی اصحاب کی فہرست میں شار کیا ہے اور درج ذیل جعلی اصحاب کی زندگی کے حالات لکھے ہیں:

الصلصل بن تترحبيل

۲۔عمروبن مجوب عامری

۳\_عمروبن خفاجی عامری

ہم عمروبن خفاجی عامری

### صفوان بن صفوان

ہمیں اس صفوان بن صفوان کے سیف کے جعلی صحابی ہونے پرشک ہے، اگر ایسے مخص کو سیف نے خلق بھی نہ کیا ہو پھر بھی اس کا صحابی ہونا سیف بن عمر کے خلق کرنے سے پچھی منہیں ہے۔ جو پچھ بیان ہوا اس کے علاوہ سیف نے اپنی جعلی روایتوں میں پیٹمبر خدا کے زمانہ میں ہی مسلمانوں کے اسلام سے منہ موڑنے کی بات کی ہے۔ اس نے ان جھوٹے اور بے بنیاد مطالب کو

آپس میں جوڑ کراسلام کے دشمنوں کے ہاتھ میں بہانہ فراہم کیا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ اسلام نے دلوں میں جگر نہیں پائی تھی اور اس زمانے کے قبائل کے لوگوں کے وجود کی گہرائیوں میں اسلام نے دلوں میں جگرائیوں میں اسلام کے مقابلے میں آ کر تلوار تھینچی لی نے اثر نہیں ڈالا تھا، اس لئے پینجبر خدا کے زمانے میں ہی اسلام کے مقابلے میں آ کر تلوار تھینچی لی ہے!

پھریہی سیف کی روایتی اور جھوٹ کے پلندے اور ارتداد کی جنگوں کی منظر کشی ، قارئین کے ذہن کو یہ قبول کرنے پرمجبور کرتی ہے کہ اسلام نے ایک بار پھر ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں تلوار کی نوک پر اور بے رحمانہ قبل عام کے نتیجہ میں استحکام حاصل کیا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر اپنی کتاب '' عبداللہ ابن سبا' میں مفصل بحث و تحقیق کی ہے۔

سرانجام ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور پیغیبر اسلام سے متعلق انہی جھوٹ اور افسانوں کو مکتب خلفاء کے پیرؤعلاء نے حسب ذیل معتبر مآخذ میں درج کیا ہے:

ا۔امام المؤرخین ابن جربرطبری نے اپنی تاریخ میں۔ ۲۔ابوعمر،ابن عبدالبرنے''استیعاب' میں سا۔ابن اثیر نے اپنی تاریخ میں ۴۔ابن فتحون نے ،استیعاب کے ذیل میں۔ ۵۔ابن اثیر نے اسدالغابہ میں۔ ۲۔رشاطی نے''انساب الصحابہ' میں۔ ۷۔ نہی نے'' تجرید'' میں۔

# مصادروماً خذ

صلصل کے حالات: ا."استعاب 'طبع حبدرآ با دوکن (۱۲۵۸)نمبر:۱۳۱۸ ۲ـ 'اسدالغابه' ابن اثير (۲۹/۳) ٣\_زىرى كى "تج يد" (ايه) ٣ ـ ابن حجر کی ' اصابه' (١٨٧/ )نمبر : ٩٩ ٢٥ ۵\_تاریخ طبری (۱۷۹۸) ااه کے حوادث کے من میں۔ صفوان بن صفوان کے حالات ا ـ ابن حجر کی" اصابهٔ " (۱۸۳/۲) نمبر:۲۷-۴۰ عمروبن مجوب عامری کے حالات ا ابن جمر کی اصابہ (۱۵/۳) نمبر ۱۹۵۷ ۲\_تاریخ طبری (۱۸۹۸۱) عمروبن خفاجی عامری کے حالات ا ـ ابن حجر کی ' اصابه' (۲۸۸۲)نمبر: ۵۸۲۷ عمروبن خفاجی عامری کے حالات ا ـ ابن حجر کی" اصابه" (۱۱۴۶۳) نمبر :۹۴۸۴

# بیالیسوان اور تینتالیسوان جعلی صحابی عوف ورکانی اورعو بیف زرقانی سیف کی ایک مخلوق تین رو پوس میں

طبری نے اپنی تاریخ میں سیف سے نقل کر کے رسول خداً کے ایلچیوں کے بارے میں یوں لکھا ہے:
...اور رسول خداً نے '' ضرار بن از وراسدی'' کو اپنے ایلچی کے طور پر قبیلۂ بنی صیدا
کے ''عوف زرقانی'' اور...اور قضاعی دکلی کے ماس بھیجا۔

#### عوف كانسب

سیف بن عمر نے اپنے صحابی عوف کو بنی صیداء سے جعلی کیا ہے جس قبیلہ کے سر دار کا نام''عمر و بن قعین بن حرث بن ثغلبہ بن دودان بن خزیمہ'' ہے ۔ پیغمبری کا دعویٰ کرنے والاطلیحہ بھی اسدی ہے جو بنی صیدا کا ایک قبیلہ ہے۔

### عوف ورکانی کی داستان

ابن حجری ''اصابہ' میں دوصحابیوں کے حالات کی تشری کیے بعددیگر آئی ہے۔ان میں سے ایک نمبر ۱۱۰۸ کے تحت یوں درج ہے:

عوف ورکانی رسول خداً کے کارندوں میں سے تھا۔ آنخضرت نے ضرار بن از ورکواپنے ایکجی

۲۱۸ .....ایک سو بچاس جعلی اصحاب

کے طور پراس کے پاس بھیجااوراہے مرتدول کے ساتھ نبر دآ زماہونے کا حکم دیا ہے۔ اس کی داستان کوسیف بن عمر نے ذکر کیا ہے ہم نے اس کے مآخذ کا صلصل کی داستان کے ضمن میں اشارہ کیا ہے۔ ضمن میں اشارہ کیا ہے۔

اس کے بعد ابن حجر نمبر ۱۱۱۳ کے تحت عویف ورقانی کے حالات اس طرح لکھتا ہے:

سیف ارتدار کی خرول میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: کہ جب پیغیبراسلام کو پیغیبری کے مدعی طلیحہ کی بغاوت اور قیام کی خبر ملی تو آنخضرت نے عویف ورقانی کو اس سے جنگ کرنے اور اس سے دفاع کرنے پر مامور فرمایا۔

ذہبی نے اپنی کتاب'' تجرید' میں عوف ورقانی نامی ایک صحابی کے بارے میں یوں لکھا ہے: جب پیغیبری کے مدعی طلیحہ کا مسئلہ زور پکڑنے لگا تورسول خداً نے ''عوف ورقانی'' کی قیادت میں ایک فوج کواس مسئلہ کوختم کرنے کیلئے روانہ فرمایا۔

ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ مکتب خلفاء کے پیروجن علاء نے تین افراد کے حالات لکھے ہیں، وہ سب کے سب سیف کی ایک روایت پر پنی ہیں، اس طرح کہ 'عوف' کانام بعض ننخوں میں 'عویف '' کلھا گیا ہے اور اس کی شہرت' 'زرقانی'' سے ''ورقانی'' اور پھر''ورکانی'' ککھی گئی ہے۔ اس طرح سیف کا خلق کر دہ ایک صحابی رسول خدا کے تین صحابیوں کے روپ میں مجسم ہوا ہے۔ جی باں، یہ سب سیف کی روایتوں کے وجود کی برکت کا نتیجہ ہیں جو مکت خلفا کے علاء کے

ایک سو بچاس جعلی اصحاب ......

قلموں کے ذریعہ کران کی کتابوں میں درج ہوئے ہیں!!

### قضاعی بن عمروی متعلق ایک داستان

تاریخ طبری میں ذکر ہوئی سیف کی روایت میں آیا ہے کہ قضاعی بن عمرو کا تعارف دکلی کے طور پر کیا گیا ہے اور ہمیں بیمعلوم نہ موسکا کہاس'' دکلی' سے سیف کامقصود کون ساعر ب قبیلہ ہے۔

ابن جمرک 'اصاب' میں 'قضاعی بن عمرو' کانام یون آیاہے:

رسول خداً نے ججۃ الوداع ہے واپسی پر'سنان بن ابی سنان' اور' قضاعی بن عمر وُ' کوقبیلہ بی اسد کی طرف ما موریت پر بھیجا۔

قضائی کی ماُ موریت کی جگہ کے بارے میں'' تاریخ طبری''اورابن حجر کی''اصابہ'' میں یوں .

آياہے:

قضائی بن عمرو، بنی حرث میں رسول خداً کا کارندہ تھا۔

اییا گتا ہے کہ بنی حرث سے سیف کامقصود دودان بن اسد کا بوتا بنی حارث ہے۔

تاریخ طبری میں سیف بن عمر سے منقول ہے کہ:

رسول خداً کی زندگی میں طلیحہ مرتد ہوااوراس نے بینجبری کا دعویٰ کیا۔رسول خداً نے ضرار بن از ورکوا پلجی کے طور پر''سنان بن ابی سنان''اور''قضاعی بن عمرو''۔۔جو بنی اسد میں آنخضرت کے گماشتے تھے۔۔ کے پاس بھیجااور انھیں طلیحہ سے جنگ کرنے

كاحكم ديا... يهال تك كوكهتا ب

ضرار، قضاعی ، سنان اور آنخضرت کے بنی اسد میں دیگر کارندے جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مسئولیت کا عہدہ دار تھا ، سب کے سب طلیحہ کے ڈرسے بھاگ کر مدینہ ابو بکڑ کے پاس بہنچ گئے اور روداد ابو بکڑ سے بیان کی ان کے دیگر حامی اور دوست واحیا ہے بھاگ گئے۔

طبری نے اپنی کتاب میں دوسری جگہ پرسیف سے قتل کر کے <u>اسے</u> میں جلولا کی جنگ کی روداد کے خمن میں کھاہے:

اور سعد بن ابی وقاص نے جنگی غنائم کے پانچویں حصہ کو قضا عی کے ہاتھ مدینہ میں خلیفہ عمرؓ کے پاس بھیجدیا۔

> سیف کی روایتوں میں قضائی بن عمر و کی داستان یہی تھی کہ جسے ہم نے بیان کیا۔ افسانئہ قضاعی کے ماخذ اور راو بول کی برط تال

سیف نے قضاعی کی داستان میں درج ذیل نام بعنوان راوی بیان کئے ہیں:

ا\_سعيد بن عبيد-

۲ حریث بن معلی۔

سرحبيب بن رسيعه اسدى-

٣ ـ عمارة بن فلان اسدى ـ

| 771 | اصحابا       | باجعلى | بسو پیجالر | ايك |
|-----|--------------|--------|------------|-----|
|     | <del>_</del> |        | · ·        | ••  |

۵۔اور چنددوسرے مجھول الہوبیراوی کہ سب سیف کی خیالی تخلیق ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

جی ہاں علماء نے اس اعتماد کے پیش نظر جودہ سیف کی روایتوں پررکھتے تھے، قضاعی بن عمر وکو صحابی کورسول خداً صحابی سمجھاا وراس کے حالات پرروشنی ڈالی ہے۔

ابن اثیرنے اپنی کتاب 'اسدالغابہ' میں یوں لکھاہے:

قضاعی بن عمر: سیف بن عمر نے قل کیا ہے کہ وہ خاندان بی اسد میں رسول خدا کے کارندوں میں سے تھا۔ ابن و باغ نے اس کا نام لیا ہے اور اس کے عبدالبرکی کتاب ''استیعاب'' میں موجود ہونے کا تصور کیا ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے (ابن اثیر کی بات کا خاتمہ )

بہر حال ہم نے اس قضای کے نام کوجعلی صحابیوں کی فہرست سے حذف کر دیا ہے، کیونکہ ابن سعد نے اپنی کتاب'' طبقات'' میں اس کے ہم نام کا ذکر کر کے اس کے نسب کو' بنی عذر ہ'' بتایا ہے۔ ابن سعد نے اس کے بارے میں اپنی بات کا آغاز یوں کیا ہے

...الحديث

لیکن مذکورہ حدیث ذکر نہیں کی ہے اور نہاس کا کوئی ما خذبیان کیا ہے۔

# چوالیسواں جعلی صحابی قصیف ہوئی ہوں سمالیک ہالکی قحیف ہطلیحہ سے جنگ میں

گزشته داستانوں کے خمن میں ابن حجرنے اپنی کتاب''اصابہ' میں یوں لکھاہے: قیف بن سلیک ہالکی ، بنی اسد کے ایک قبیلہ'' بنی ہالک''''' ہو' کے ساتھ بنی اسد کے ایک قبیلہ'' بنی ہالک'''' ہو' کے ساتھ بنی اسد کے ایک فبیلہ کے خاندان سے ہے۔

قیف نے رسول خدا کے زمانہ میں اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ضرار بن از ور، قضائی بن عمر واور سنان بن ابی سنان کے ہمراہ طلیحہ اسدی سے جنگ میں شرکت کی ہے اور پیکار کے دوران اس نے طلیحہ پرایک مہلک اور کاری ضرب لگائی جس کے نتیجہ میں وہ زمین پر ڈھیر ہوکر بیہوش ہوگیا اس اثناء میں طلیحہ کے حامی آئینے اور قحیف کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔

کچھ دیر کے بعد طلیحہ ہوش میں آگیا اور اپنا معالجہ کیا ،صحت یاب ہونے کے بعد یہ افواہ کچھ دی کہ اسلحہ اثر نہیں کرسکتا۔اس طرح اس نے لوگوں کو تعجب میں ڈالدیا۔ ابن حجرانی بات کو جاری رکھتے ہوئے لکھتاہے:

البتہ ان مطالب کوسیف بن عمر نے قیف بن سلیک کے بارے میں اپنی کتاب "فتوح" میں بدر بن حرث اس نے عثان بن قطبہ سے اور اس نے بنی اسد کے

ايک سو پيچاس جعلی اصحاب......ا

#### ذریفقل کیاہان کا باپھی ان میں سے تھا!!(ز)

#### اس داستان کے راویوں کے بارے میں ایک بحث

سیف نے روایت کے راوی کے طور پر' بدر بن حارث' کا تعارف کرایا ہے۔ بدر کے باپ حارث کا نام غلط ہے، اور صحیح'' بدر بن خلیل' ہے جوسیف کے جعلی روالوں میں سے ایک تھا، سیف نے اپنے اکثر افسانے اور جھوٹ آئی سے نقل کئے ہیں۔

اورا گرغلطی سرز دنه ہوئی ہواور وہی'' بدر بن حارث'' ہوتو اس نام کوسیف کے دوسر حجعلی

راویوں کی فہرست میں قرار دینا جا ہئے۔

### قحیف کی داستان کی شخفیق

سیف بن عمر کے زمانہ میں میں قیف نامی ایک نامور شاعر تھا، ابن اثیر نے اپنی تاریخ کی کتاب ''کامل'' میں ۱۳ اچے کے حوادث کے شمن میں اس کا نام لیا ہے۔ ہمیں بیہ معلوم نہ ہوسکا کہ کیا سیف نے اپنے جعلی قیف کوشاعر قحیف کا ہم نام خلق کیا ہے، یعنی وہی کام کیا ہے جواس نے ''خزیمہ بن ثابت' ساک بن خرشہ اور جریر بن عبد اللہ کے بارے میں انجام دیا ہے یایوں ہی اچا تک بینام اس کے ذہن میں آیا اور اس نے اپنے خلق کر دہ صحافی کا نام یہی رکھا ہے اور اس پر افسانہ گڑھ لیا ہے۔ موضوع جو بھی ہوکوئی فرق نہیں ، ہم نے خاص طور سے اس موضوع کے بارے میں اس لئے اشارہ کیا ہے کہ ایسانہ ہوکہ کوئی ابن اثیر کی تاریخ کی طرف رجوع کر کے بید خیال کرے کہ سیف جعل کردہ خص حقیقت میں تاریخ میں موجود ہے۔

| اصحاب | وبيجاس جعل | ایک |  | 777 |
|-------|------------|-----|--|-----|
|-------|------------|-----|--|-----|

لیکن سیف نے ضرار بن از ورکورسول خدا کی طرف ہے ایکی کے طور پرعوف ورکانی اور قضاعی بن عمرو کے پاس جھیجنے کا جوذکر کیا ہے اور ان دونوں نمائندوں کو آنخضرت نے اسود کے ساتھ جنگ کرنے کی ما موریت دی کہ اسے قل کرڈ الیس ، یہ سب کا سب جعل اور جھوٹ ہے اور ہم نے اس سلسلے میں اپنی کتاب 'عبداللہ بن سبا'' کی دوسری جلد میں مکمل تفصیل لکھی ہے۔

# مصاوروما خذ

قضاعی بن عمر و کی داستان: ا ـ تاریخ طیری (ار ۱۸ کیا، (۱۸ ۹۸ اور ۲۴ ۲۸۹) ۲\_ابن اثیر کی" اسدالغایه" (۲۰۵/۴) ٣ \_ابن جَرِكَ ' اصابه' (٣١٧٣) سم ابن سعد کی'' طبقات''(ار۱ ۲۳/۲) قضاعی بن عامر کی داستان ا ـ ابن اثير کي ''اسدالغا ـ '' (۴۰۵) ۲\_ابن حجر کی ''اصابه'' (۲۷۷/۳) نمبر: ۱۱۷ قحیف بن سلیک کی داستان ا ابن حجر کی اصابه (۲۵۲/۳) نمبر: ۲۸۱۵ بالك بن عمرو كانسب ا\_اللياب(٢٨٣/٣) ۲\_ابن حزم کی جمہر ہ (ص۱۹۰–۱۹۲) شاعر قحیف کی داستان ا ـ ابن اثير کي ' تاريخ کامل' 'طبع دار صادء (۵۰,۰۰۰)

# پینتالیسوال جعلی صحابی عمر و بن حکم قضاعی

عمروكانسب

ابن اثیری کتاب اللباب فی تھذیب الانساب میں یول آیا ہے:

قضاعه ایک بری توم ہے جومتعدد قبائل پر شمتل ہے اس میں شامل قبیلوں میں ' تقبیلہ کلب، قبیلہ بل با اور قبیلہ کو جونود قضاعہ کا اللہ بلی اور قبیلہ وجہینہ وغیرہ قابل ذکر ہیں ' قینی' کی طرف نسبت ہے جوخود قضاعہ کا ایک قبیلہ ہے، ینعمان بن جسر کا بوتا اور قضاعہ کی اولا دمیں سے ہے جو' قین' کے نام سے معروف تھا۔

عمروبن حکم کی داستان کاسرچشمه

طبرى اورابن عساكركي" تاريخون" مين بم پر هت بين:

سیف بن عمر نے ابوعمر و سے اور اس نے زید بن اُسلم سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا: رسول خداً کی رحلت کے وقت قضاعہ کے مختلف قبائل میں آنخضرت کے کارندے اور گماشتے حسب ذیل تھے:

> ا۔خاندان بنی عبداللہ سے امرؤ القیس ،قبیلهٔ کلب میں۔ ۲۔عمرو بن حکم ،قبیلهٔ قین میں۔ ۳۔معاویہ بن فلان وائلی قبیلهٔ 'سعدھذیم' 'میں۔

ا يک سو پچاس جعلی اصحاب......

قبیله کلب سے ددیعهٔ کلبی اپنج ہمفکر وں اور دوست واحباب کی ایک جماعت کے ساتھ مرتد ہوکر دین اسلام سے منحرف ہو گیا تھا۔لیکن'' امرؤ القیس'' بدستور اسلام کا وفا دار رہ کر اسلام پر باقی رہا۔

زمیل بن قطبہ قینی بھی قبیلہ ''بنی قین''سے اپنے دوستوں کے گروہ کے ساتھ مرتد ہوالیکن رسول خدا کا کارندہ عمر و بن حکم بدستور مسلمان رہا۔

معاویہ بن فلان واکلی بھی قبیلہ ''سعد ھذیم'' کے اپنے چند ہمفکر وں کے ساتھ دین اسلام ہے منہ موڑ کر مرتد ہو۔

ندکورہ لوگوں کے مرتد ہونے کے بعد ابو بکڑنے امام حسین کی بیٹی سیکنہ کے نانا'' امرؤالقیس''
کوخط لکھا اور اسے حکم دیا کہ ودیعہ اور اس کے دوستوں کا مقابلہ کر کے ان کی بغاوت کو کچل ڈالے۔

ایک دوسرے خط کے ذریعہ عمرو بن حکم قضاعی اور معاویۂ عذری کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کی
مددے'' ذمیل'' اور اس کے ساتھیوں کی شورش کوسر کو بسکریں۔

جب اسامہ بن زید ، خلیفہ کے علم پر شام کی جنگ سے واپسی پر قبائل قضاعہ کے مرکز میں پہنچا تو اس نے اپنی فوج کے مختلف دستوں کو مختلف قبائل میں متفرق کر کے اُٹھیں تھم دیا کہ اسلام پر پا بندلوگوں کو منظم کر کے قبیلۂ کے مرتد وں کے خلاف جنگ میں ان کی مدد کریں۔

اسامہ کے اس اقدام پر قضاعہ کے مختلف قبیلوں کے مرتدوں نے اپنے خاندان سے فرار کرے'' دومۃ الجندل' میں اجتماع کیا اور'' ودعیہ کلبی'' کی حمایت پراتر آئے اور اس طرح اس کی ہمت افزائی ہوئی۔

اسامہ کے سوارا پی ڈیوٹی انجام دے کر واپس پلٹے تو اسامہ نے ان کے ہمراہ بے خبر اور اچا کک مرتد وں کے جمع ہونے کی جگہ (حمقتین ) پرحملہ کیا اور قضاعہ کے مختلف قبائل جیسے قبیلہ '' جذام '' کے بنی ضعیف' قبیلہ '' بنی خم' کے' دخلیل' اور ان کے دیگر حامیوں پرٹوٹ پڑے اور انھیں بڑی بے رحمی کے ساتھ متہ بیجے کیا اور مرتد ول کے گروہ کا'' آبل' تک پیچھا کیا۔ اس علاقہ کوان کے ناپاک و جود سے یاک کیا اور کافی مقدار میں جنگی غنائم لے کرفاتح کی صورت میں واپس لوٹا۔

سیف کی ای ایک روایت سے استفادہ کرتے ہوئے مکتب خلفاء کے بیروعلماء نے رسول خداً کے دوصحا بی اور کارندوں کا انکشاف کیا ہے ان علماء میں سے ابوعمر، ابن عبد البراینی کتاب ''استیعاب'' میں لکھتا ہے:

عمروبن حکم قضاعی قینی ،ایک ایباصحابی ہے جسے رسول خداً نے اپنے گماشتہ اور کارندے کے طور پر قبیلیہ'' قین' میں منصوب فرمایا ہے۔۔ میں ابن عبدالبر۔۔اس سے زیادہ اس کے بارے میں کی خربیں جانتا۔

جب قبائل قضاعہ میں رسول خداً کے بعض کا رندے مرتد ہوئے ، تو عمر و بن حکم اور امرؤ القیس بن اصبح ان کا رندوں میں سے تھے جو اسلام پر ثابت قدم رہے اور مرتد نہیں ہوئے ( ابن عبد البر کی بات کا خاتمہ )

ابن اثیرنے بھی استیعاب کی ندکورہ روایت کوعین عبارت کے ساتھ اپنی کتاب'' اسدالغابہ'' میں نقل کیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ دوعلاء۔۔ابن عبدالبراورابن اثیر۔۔نے مذکورہ خبر کے مآخذ کواپی کتاب ''اصابہ'' میں زیر بحث روایت کے مآخذ کے بارے میں یول رقمطرازہے:

عمروبن حکم قضاعی''قینی'' : سیف بن عمر نے اپنی کتاب''فتوح'' میں حفص بن میسرہ کے قول کو یزید بن اسلم نے نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول خدا نے عمروبن حکم کو اپنے عامل و کارگزار کے طور پر قبیلۂ قین میں منصوب فر مایا' لیکن جس وقت قبائل قضاعہ کے بعض افراد مرتد ہوگئے ، تو عمروبن حکم اور امر و القیس بن اصبغ ، ان کا رندول میں سے تھے جو بدستور… (داستان کی آخرتک)

ان روایتوں کے علاوہ ، ابن مجر نے ایک اور روایت سیف سے نقل کر کے اپنی کتاب میں درج کی ہے اور اس میں اسی خبر کی تکر ار ہوئی ہے ، لیکن طبری اسے اپنی تاریخ میں نہیں لایا ہے ۔ اور سیف کا بیکام ہمارے لئے نیا نہیں ہے ، کیونکہ اس کی روش الی ہے کہ ایک خبر کو متعدد اور مختلف روایتوں میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ بیا لیک دوسرے کی مؤید ہوں تا کہ روایتوں کی زیادہ تعداد کے ذریعہ اس کے حجلی ہونے کی پردہ پوش ہوجائے۔

# ج اليسوال جعلى صحابي

# دوینی عبرالله سے امروالقیس علاء کے ذریعہ امروالقیس کا تعارف

متب خلفاء کے بیروعلماء نے سیف کی اسی روایت سے استفادہ کر کے بنی عبداللہ سے''امرؤ القیس بن اصبخ''نامی ایک صحابی، عامل اور کارندے کے وجود پریقین کر کے اس کے حالات پرروشنی ڈالی ہے۔

ابوعمر، ابن عبدالبرنے اپنی کتاب'' استیعاب'' میں'' امرؤالقیس'' کے حالات پر دوشنی ڈالتے ہوئے یوں لکھاہے:

امرؤالقیس بن اصبغ ، بن عبداللہ بن کلب بن وبرہ وہ صحابی ہے جسے رسول خداً نے قبائل قضاعہ کے قبیلہ '' کلب' میں اپنے عامل و کا رندے کے عنوان سے منصوب فرمایا ہے۔ قبائل قضاعہ کے بعض افراد کے اسلام سے منہ موڑ کر مرتد ہونے کے بعد امرؤالقیس بدستوراسلام پر یا بندر ہاہے۔

میرے خیال میں ۔۔البتہ خدا بہتر جانتا ہے۔۔ یہ امرؤ القیس ابوسلمہ بن عبدالرحمان بن

ايك سوپيچاس جعلی اصحاب..........

عوف کا ماموں ہوگا، کیونکہ ابوسلمہ کی والدہ، جس کا نام'' تماض' تھا'' اصبغ بن ثقلبہ بن مضم کلبی کی بیٹی تھی۔ اور خود اصبغ اینے قبیلہ کا سردارتھا (ابن عبدالبر کی بات کا خاتمہ)

ندکورہ روایت کو کتاب'' الجمع بین الاستیعاب ومعرفۃ الصحابۂ' کے مصنف نے کسی کمی بیشی کے بغیرامر وَالقیس کے حالات پرروشنی ڈالنے وقت اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔

ابن ا خیر نے بھی اپنی کتاب'' اسد الغاب' میں اسی خبر کو بعینہ نقل کیا ہے اور'' بنی عبد الدار'' کا نسب بھی اس میں اضافہ کیا ہے۔ ابن اشیر کہتا ہے:

امر والقیس بن اصبح کلبی بن عبدالله بن کنانه بن بکر بن عوف بن عذره بن زیداللات بن رفیدة بن ثور بن و بره ایک صحابی ہے جسے رسول خدانے بعنوان ... (عبدالبرکی کتاب ''استیعاب'' میں ذکر ہوئی داستان کے آخر تک ) پھر وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے:

البته ان مطالب کوابوعمر ابن عبد البرنے بیان کیا ہے اور وہ تنہا شخص ہے جس نے ایسے مطالب ذکر کئے ہیں۔

زہبی نے بھی اپنی کتاب'' تجرید''میں امرؤالقیس کے حالات پرروشنی ڈالتے ہوئے لکھاہے: کہتے ہیں کہرسول خداً نے اسے قبیلۂ کلب پر ماً مورفر مایا تھا۔ صرف ابن عبدالبرنے اس کے سلسلہ میں یہ بات کہی ہے۔

اس طرح ان تین علاء۔۔ابن عبدالبر، ابن اثیراور ذہبی ۔۔ نے امرؤ لقیس کے حالات پر

۲۳۲ ایک سو بچاس جعلی اصحاب

اپنی کتابوں میں روشنی ڈالی ہے۔ لیکن اپنی روایت کے مآخذ کا ذکر نہیں کیا ہے۔

لیکن ابن جحرا بنی کتاب''اصابۂ میں ابن عبدالبرکی روایت کوصراحت کے ساتھ اس کا نام لے کرلیکن خلاصہ کے طور رِنْقل کر کے آخر میں لکھتا ہے:

سیف بن عمر نے اپنی کتاب '' فتو ت' میں لکھا ہے کہ امرؤالقیس بن اصبغ کلبی ، بی عبداللہ میں سے تھا۔ رسول خدا کی رحلت کے وقت آنخضرت کے مگاشتہ وکارندہ کی حثیت سے قبائل بنی قضاعہ کے قبیلہ '' کلب میں ما مورتھا اور آنخضرت کی وفات کے بعد مرتذ نہیں ہوا۔ سیف نے اپنی کتاب میں دوسری جگہوں پر بھی امروالقیس کا نام لیا ہے (ابن حجر کی بات کا فاتمہ)

### عمر واورامرؤالقیس کے بارے میں ایک بحث

اس روایت میں دوجگہوں پر ایک محقق کیلئے مطلب پیچیدہ اور مبہم ہے پہلے سے کہ ابوعمر، ابن عبد البرنے ،عمرو بن حکم قضاعی کے حالات پر روشنی ڈالتے وقت ،سیف بن عمر کی بات کواس کے بارے میں مختصر ذکر کرکے فقط اس پر اکتفاکی ہے کہ:

وہ پیمبر خداً کا کارندہ تھا، ارتداد کے مسلم میں اسلام پر باقی رہا ہے۔ (آخر میں تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے): میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں پچھنیں جانتا ہوں۔

ابن اثیرنے بھی کتاب' 'اسدالغابہ' میں ابن عبدالبر کی پیروی کرتے ہوئے اس میں کسی چیز کا

ایک سو بچان جعلی اصحاب.....

اضافنہیں کیا ہے۔لیکن ابن جمرنے ان دوعلماء کی روایت کے مآخذہ پر دہ اٹھا کر انہیں بیان کیا ہے۔جس نے محققین کے کام کوآسان بنادیا ہے۔

اوراس کی بیچیدگی کا سبب نہیں بنا ہے کیکن امرؤالقیس کے حالات کی تشریح کے بارے میں بید سلہ بر عکس میں میں میں می عکس ہوا ہے، کیونکہ اس صحابی کے حالات کی تشریح میں اس سے بیشتر بیان کیا گیا ہے جو پھے سیف بن عمر نے اس کے بارے میں کہا ہے۔

ملاحظه فرمايية:

سیف کی روایت میں امرؤ القیس کا یوں تعارف کیا گیاہے:

امرؤالقیس بن اصبغ ، بنی عبداللہ سے ہے۔

لیکن یہی سادہ تعارف ابن عبدالبر کی کتاب''استیعاب''میں اس طرح آیاہے:

امرؤالقیس بن اصغ کلبی ، بنی عبداللّٰہ بن وبرہ ہے ہے!

آخريس ابن اثيراس سبى تعارف ميس اضافه كرك كهتاب:

امرؤالقيس بن اصبغ كلبي، بني عبدالله بن كنانة بن بكر... تا ابن كلب بن وبره!!!

یمی امرسبب بنتا ہے کہ انسان مید گمان کرے کہ کیا ابن اثیر امر وَ القیس کے نسب کو کلب بن وبرہ تک جانتا تھا اور اسے کمل طور پر پہچانتا تھا جواس طرح یقین اور قطعی صورت میں اس کا سب بیان

كرر ما ہے؟ليكن جب ابن اخيرا بني بات كے خاتمہ تك پہنچتا ہے تواس طرح كہتا ہے:

البته بیابوعمر،ابن عبدالبر کا کہنا اور وہ تنہاشخص ہے جس نے امرؤالقیس کے بارے

میں اس طرح کی بات کہی ہے۔

اس طرح حقیقت سامنے آجاتی ہے اور معلوم ہوجاتا ہے کہ ابن اثیر نے بن عبر اللہ کے سلسلہ نسب کو' کلب بن و برہ' تک پہنچایا ہے نہ کہ سیف کے خیالات کی خلیق' امر وَ القیس عری کی جائے ہی مروَ القیس اصبغ کی جائے بنی امروَ القیس عری کی جائے ہی جائے ہی ہے۔ امر وَ القیس اصبغ کی جائے بنی

دوسری جگہ یہ کہ سیف نے اپنی مخلوق امرؤ القیس کو''اصبغ'' کے بیٹے کے طور پر پیش کیا ہے اور یہاضی کا جہ نام ہے جو'' دومۃ الجند ل'' میں رئیس قبیلہ تھا اور رسول خداً نے عبد الرحمان عوف کو اسلام کے سیا ہیوں کے ایک گروہ کے ہمراہ اس کے پاس جھیجا تھا۔

اس ملاقات کے دوران عبدالرحمان نے''اصبغ'' کی بیٹی'' تماضر'' سے عقد کر کے اسے اپنی بیوی بنالیا اوراس نے ایک بیٹے'''ابوسلمہ'' کوجنم دیا ہے۔

ابن عبدالبراضيغ كے نام ميں اس ہم نامی كی وجہ سے غلط نہى كا شكار ہوا ہے اور تصور كيا ہے كہ جس اصبغ كاسيف نے نام ليا ہے وہ وہ ہى اصبغ ہونا چاہئے جو دومة الجندل ميں قبيلة كلب كاسر دار تھا اور اس نے يہيں سے بي خيال كيا ہے كہ سيف كا امرؤ القيس " تماض "كا بھائى اور ابوسلمہ بن عبد الرحمان عوف كا ماموں ہے ۔ جبكہ كس نے بھی بيہيں كہا ہے كہ" تماض "كے باپ ك" امرؤ القيس " نامی كوئی بيٹا تھا۔

اس طرح ابن عبد البراس امرہ بھی غافل تھا کہ سیف بن عمر نے اپنی داستان کے ہیرو ''امر والقیس''کوامام حسینؓ کی بٹی سکینہ کے جد کے طور برخلق کیا ہے۔ جبکہ سکینہ بنت امام حسینؓ کاجدِ ايك سوپيچاس جعلى اصحاب.....

مادری امرؤالقیس بن عدی ہے نہ اصنی !! اور بیامرؤالقیس بن عدی بھی خلافت عمر کے زمانے میں اسلام لا یا ہے، نہ رسول خدا کی حیات میں اور بیکی صورت میں آنخضرت کا گماشتہ اور کارندہ نہیں تھا۔ جودومۃ الجندل میں تھا۔ اس بناپر جس امرؤالقیس کوسیف نے خلق کیا ہے وہ اس اصبی کا بیٹا نہیں تھا، جودومۃ الجندل میں سردار قبیلہ تھا اور نہ بھی ابوسلمہ بن عبدالرحمان عوف کا ماموں تھا بلکہ بیصرف ایک نام تھا ان ناموں کی فہرست میں جنھیں سیف نے اپنے افکار کے نفاذ کیلئے خلق کیا ہے اور اپنے افسانوں میں اس کیلئے کردار معین کیا ہے تا کہ آسانی کے ساتھ تاریخ اسلام کو ذلیل وخوار کرے اور حققین کو حیرت اور پریشانی سے دوجار کرے۔

بے شک سیف اس قتم کے دو ہمنام دلا وروں کوخلق کر کے اور آخیس تاریخ کے حقیقی چہرے کے طور پر دکھا کرعلاء کو جیرت اور پریشانی سے دو جارکر نے میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہے اسی طرح اپنے افسانوں کوخلق کرنے میں ،''ابو د جاند ، ساک بن خرشہ ، جریر بن عبداللہ اور سبائیان'' جیسے اسلام کے واقعی چہروں کا نام لیا ہے اور تاریخ میں دخل وتصرف کر کے حقیقتوں کو تحریف کرنے کے بعد علماء و اور تحقیقین کیلئے بیجید گیاں اور مشکلات بیدا کی ہیں۔

یہاں پر بیسو ال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حقیقت میں سیف کے زند بھی ہونے کی نببت صحیح نہ ہوتی تو کون می چیزاس کیلئے اسلام کے ساتھ اتنی دشنی کرنے کا سبب بنتی اور وہ تاریخ اسلام کو ذلیل کرنے پر اتر آتا؟!!

ل امرؤالقیس بن عدی کے اسلام قبول کرنے کے طریقہ کے بارے میں 'اسلام کی جنگوں کے سیسالار'' کی فصل میں ذکر ہوگا''

# تاریخ کی مسلم حقیقتیں

موضوع کی حقیقت کی تحقیق کرنے کیلئے گزشتہ بحث پرایک مختصر نظر ڈالنا بے فاکدہ نہ ہوگا۔

سیف نے اپی خلق کی گئی روایتوں اور افسانوں میں رسول خدا کیلئے چندا سے کارندے اور گماشتے

جعل کئے ہیں جن کوآ مخضرت نے قضاعہ کیلئے ما مور فر مایا تھا۔ اس ملط میں کہا ہے کہ ان کارندوں

میں ہے بعض رسول خدا کی رحلت کے بعد اسلام سے منہ موڑ کر مرتد ہو گئے اور اس واقعہ کی وجہ سے

خلیفہ ابو بکر شنے مجبور ہوکر ان لوگوں میں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے والے افراد کو تھم دیا ہے کہ دہ

مرتدوں سے جنگ کریں اور آخیں بھیلنے سے روکیں۔ جب اس دور ان اسامہ موتہ کی جنگ سے

واپس آتا ہے۔ جیسا کہ سیف نے اس مطلب کو ایک دوسری روایت میں بیان کیا ہے۔ تو ابو بکر شاسے فضاعہ کے مرتدوں کی سرکو بی کیلئے ما مور فرماتے ہیں۔ اسامہ نے بھی مرتدوں کا دوسری روایت میں بیان کیا ہے۔ تو ابو بکر شیف نے ایک دوسری روایت میں اس جگہ کوشام کی سرحدوں کے عنوان سے پیش کیا ہے ۔ تک

ہیچھا کرتا ہے ان میں سے بہت سے گروہوں کا قتل عام کرکے کا فی مقدار میں غنائم حاصل کرکے والیں لوثا ہے۔

سیف نے اس روایت میں رسول خدا کیلئے قضاعہ کے مختلف قبائل میں چند گماشتے اور کارند نے اس روایت میں رسول خدا کیے تضاعہ کے مختلف کئے ہیں۔جس کی تفصیل ہم نے اس کتاب کی دوسری جلد میں" رسول خدا کے تمیم کارند ہے اور حاکم" کے عنوان سے بیان کر کے اس کے آخر میں سیرت لکھنے والوں کے امام و پیشواابو اکتی کارند ہے اور حاکم" کے عنوان سے بیان کر کے اس کے آخر میں سیرت لکھنے والوں کے امام و پیشواابو اکتی کا یہ تول نقل کیا ہے:

ايك سوپچاس جعلى اصحاب ......

رسول خداً نے اسلام کی قلمرو میں موجود سرزمینوں میں اپنے گورنر اور گماشتے حسب ذیل منصوب فرمائے...

ہم نے ابواسخت کا مٰدکورہ بیان اس لیے نقل کیا ہے تا کہ تاریخ کے مسلم حقائق کے مقابلے میں سیف کی روایتوں کا افسانہ ہونا اوران کی قدرومنزلت واضح ہوجائے۔

یہاں پر بھی ہم ایک دوسرے دانشوراور تاریخ نولیں' نطیفہ بن خیاط' کے بیانات نقل کرتے ہیں جنھیں انہوں نے اپنی تاریخ میں'' رسول خدا کے گماشتوں اور کارندوں کے نام' کے عنوان سے ایک الگ فصل میں درج کیا ہے، تا کہ رسول خدا کے گماشتوں اور کارندوں سے مربوط بحث مکمل ہوجائے۔

### رسول خداً کے حقیقی کارگزار

ابن خياط لكصتام:

رسول خداً نے ''ابن ام مکتوم'' کومختلف غز وات اور دیگرمواقع پر مدینه منوره میں تیرہ بار الم پنا جانشین مقرر فرمایا ہے:

اسم، ابواءً'،' بواط' اورذي العشير ه' كغزوات ميں۔

۳- " کُر زَبن جابر' نامی ایک باغی سے نبرد آ زماہونے کیلئے ' جبینہ' پر جملہ کے دوران۔ ۵- جب جنگ بدر کے سلطے میں باہر تشریف لے جارہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد' ابن

ا۔ابن خیاط کی روایت این مکتوم کی ۱۳ ابار جانشنی کی حاکی ہے جبکہ اس دانشور نے صرف ۱۲ موارد ذکر کتے ہیں

ام مکتوم' کواس عهده سے برطرف کر کے ان کی جگہ ' ابولیا یہ' کو منصوب فرمایا:

٢-١٢\_ ''سولق''،'نغطفان''ا،''احد''،''حمراءالاسد''، بحران''''ذات الرقاع''اورآخرميس جة الوداع ميں \_

درج ذیل اصحاب کوبھی دوسرے غزوات میں مدینه منوره میں اپنی جگہ حانشین مقرر فرمایا ہے: ا۔'ابورہم غفاری' اور کلثوم بن حصین' کواس وقت جب آنخضرت نے'' مکہ'''دحنین' اور "طائف"عزييت فرمائي۔

مجمه بن مسلمه' كوغز وهُ'' قرقر ة الكدر''ميں۔

- «نميلة بن عبدالله الليثي " كوغز و در د بني المصطلق " ميں \_

\_ بني دُل سے ' <sup>و</sup> ویف بن الاضبط'' کوغر' وهُ حدیب میں \_

\_ دوباره ''ابور بم غفاري'' كوغز وهُ' دخيبر''اور' عمرة القصاء مين''

\_''سياع بن عرفطهُ غفاري'' كوغز· وهُ'' تبوك' ميں \_

\_''غالب بن عبدالله الليثي'' كوابك دوسر بغز وه ميں \_

\_مندحه ذیل اصحاب کوآنخضرت نے حسب ذیل علاقوں کی حکومت اور ولایت سونی ہے: ۔ عمّاب بن اسید' کو آنخضرت نے مکہ سے اپنی واپسی کے وقت مکہ میں اپنے جانشین وحاکم کے عنوان سے منصوب فر مایا۔ایو بکڑ کی وفات تک متماب اس عہدہ پر برقر ارتھا۔

\_ ْعثان بن ابوالعاص ثقفيٰ ' كوطا ئف بر\_

۔''سالم بن معتب'' کوثقیف کے ہم یمانوں بر۔

ايك سوپچاس جعلى اصحاب.....

۔ایک اور صحافی کو''بی مالک''پر۔

عمر و بن سعید'' کو' خیبر'''' وادی القری '' بیما'' اور' نبوک' کے عرب نشین قصبوں پر۔

۔ اور رسول خداً کی حیات تک' عمر و' وہاں پر حکومت کرتارہا۔
۔' حکم بن سعید بن عاص'' کومدینہ کے بازار کے امور میں اپنامؤ کل منصوب فر مایا۔
مین کے علاقہ کو مختلف حصول میں تقسیم فر ماکر ہرا یک حصہ پر اپنے درج ذیل اصحاب میں سے

كسى ايك كومنصوب فرمايا:

ـ' خالد بن سعيد بن عاص كو ' بيمن كے صنعا''ير۔

ـ "مهاجر بن اميه" كو "كنده" اور "صدف" يـ

\_''زیاد بن لبیدانصاری بیاضی'' کوحفرموت پر۔

معاذبن جبل' کو' جند' پر،اس کےعلاوہ معاذ کے فرائض میں علاقہ کے دعاوی (جھگڑوں) کا فیصلہ کرنا: قوانین اسلام کی تربیت اورلوگوں کوقر آن مجید سکھانا بھی شامل تھا۔

۔ ابوموی اشعری کو'' زبید''،' رمع''''عدن' اور'' ساحل'' (بندر) پر ما مورفر مایا اور حکم دیا که آنخضرت کے کارندوں اور گماشتوں کے ذریعہ حاصل شدہ صدقات وغیرہ کومعاذبن جبل ان سے وصول کرےگا۔

> ''عمر و بن حزم''کو' بلحارث بن کعب''کے قبائل پر۔ ''ابوسفیان بن حرب'' کونجران پر۔ ۔''علی بن ابیطالب''' کو تھم دیا کے علاقہ نجران کے صدقات کوجمع کرےں۔

امام نے بھی جمع کی گئیں رقومات کو ججۃ الوداع کے موقع پر مکه مکر مہیں آنخضرت کی خدمت میں پیش کیا۔

۔ سعید بن قشب از دی' بنی امیہ کے ہم پیان کو' جرش' اوراس کے سمندری علاقوں پر۔
۔' علاء بن حضری' کو بحرین میں اس کے بعد اسے وہاں سے معز ول کر کے اس کی جگہ ' ابان
بن سعید' کو منصوب فر مایا۔ رسول خداً کی حیات کے آخری تک' ' ابان' ' بحرین اور اسکے سمند وری
علاقوں پر حکومت کرتارہا۔

ے مروبن عاص' کوسرز مین عمان کیلئے منتخب فر مایا اور وہ پنیمبر خداً کی زندگی کے آخر تک وہاں حکومت کرتا تھا۔اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پنیمبر کے ''ابوزیدانصاری' کوعمان کی حکومت پر منصوب فر مایا تھا

بنی عامر بن لوئی سے ایک فرد 'سلیط بن سلیط'' کو یمامہ پر منصوب فرمایا یمامہ کے باشندوں نے جب اسلام قبول کیا تو رسول خدا نے ان کے مال ومنال میں ہاتھ نہیں لگایا اور اسے بدستوران کے بی اختیار میں رکھا (ابن خیاط کی بات کا خاتمہ)

جیسا کہ ملاحظ فرمایا کہ اس نامور عالم نے ان تمام افراد کا نام لیا ہے جنہوں نے رسول خدا کی پوری حیات میں آنخضرت کے کارندوں، گماشتوں یا علاقوں کے حاکم کے طور پر ذمہ داری سنجالی تھی ۔ اور اس سلسلے میں ایک فرد کو بھی لکھے بغیر نہیں چھوڑا ہے حتی اس نے '' ابوزید انصاری'' کی عمان پر حکومت کی ضعیف روایت سے بھی چشم پوشی نہیں کی ہے۔ اور اس علاقہ پر اس کی حکومت کے بارے

میں'' کہتے ہیں ...'' کی عبارت لائی ہے۔لیکن اس لمبی چوڑی فہرست میں کہیں بھی سیف کے جعل کر دہ افراد میں سے کسی ایک کا نام نہیں ملتا۔

# اس افسانہ سے سیف کے نتائج

سیف نے رسول خدا کے بہت سے کارندوں کا نام لیا ہے کہ نہ رسول خدا نے انھیں دیکھا ہے اور نہ بی آنخضرت کے حقیقی اصحاب نے ۔

سیف نے اپنے ان خلق کئے گئے بعض چہروں کو پیمبر خدا کے گماشتوں اور کارندوں کے عنوان سیف نے اپنے ان خلق کئے گئے بعض چہروں کو بیش کیا سے پیش کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کی دوسری جلد میں ان میں سے چھافراد کو حسب ذیل پیش کیا ہے۔

ا يسعير بن خفاف تميي

۲\_عوف بن علاء بن خالد بن شمي

س-اوس بن جذیمه، سیمی

سى سىل بن منجاب تتميى

۵\_وکیع بن ما لک،تمیمی

۲ حصین بن نیار منظلی

ندکورہ افراد کے بارے میں ہم نے ہرایک کی تفصیل سے وضاحت کی ہے۔ یہاں بھی ہم سیف کے خلق کئے گئے درج ذیل ایسے کارندوں اور گماشتوں سے روبر وہوتے ہیں،

#### جنهين سيف كے بقول پنيمبر خدائے قضاعه ميں ما مورفر مايا تھا:

۷\_عمروبن حکم، قضاعی

٨\_امرؤالقيس بن اصبغ

ہم نے دیکھا کہ ابن اسحاق نے پنمبر خدا کے ان تمام گماشتوں اور کارندوں کا نام لیا ہے جو
آن تمام افراد کا
تخضرت کی رحلت کے سال تک ہما موریت پر تضے اور ای طرح خلیفہ بن خیاط نے ان تمام افراد کا
نام لیا ہے جو پینمبر خدا کی پوری زندگی میں آنخضرت کی طرف سے مدینہ منورہ میں کسی نہ کسی قشم ک
ما موریت انجام دی چکے ہیں ۔لیکن ان مذکورہ لمبی چوڑی فہرستوں میں سیف کے خلق کئے گئے
گماشتوں اور کارندوں کا کہیں نام ونشان نہیں ملتا۔ کیونکہ میصرف سیف بن عمر ہے جس نے ان
کارندوں اور قابل قضاعہ کے مرتد ہونے کا فسانہ گر ھالیا ہے۔

یسیف بن عمر ہے جو کہتا ہے کہ خلیفہ ابو بکڑنے ابتدا میں مرتدوں سے سیاسی طور پر برتا و کیا تا کہ ان کی سرشی کو مسالمت آ میز طریقے سے خاتمہ بخشے لیکن جب اس طرح کوئی شبت بتیجہ نہ انکلا تو مجور ہوکران کی بغاوت اور سرکشی کو کچلئے کیلئے اسامہ اور اس کے شکر کوروانہ کیا اور حکم دیا کہ ان کے ساتھ کسی قتم کی رعایت کے بغیران کی خوب گو ثنائی کرے ۔ نتیجہ کے طور پر اسامہ نے تا بڑتو ڑحملوں کے ذریعہ قضاعہ کے مرتدوں کا 'دجمقتین'' تک پیچھا کیا اور انہیں بھگا کرعلاقہ کو ان کے وجود سے پاک کردیا!

آخر میں یہی مکتب خلفاء کے پیروعلماء ہیں جنہوں نے سیف کی روایات اور افسانوں سے استفادہ کرکے اس کے خیالی کرداروں کوحقیقت کالبادہ پہنایا ہے اور ان کے حالات پرروشنی ڈالتے

ہوئے انہیں اپنی معتبر کتابوں میں درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ سیف کے جعل کردہ مقامات جیسے دجمقتین'' کی بھی تشریح کر کے انھیں اپنی جغرافیہ کی کتابوں میں درج کیا ہے۔

سیف کی انہی روایتوں سے بیافواہ پھیلی ہے کہ اسلام تلواراورخون کی ہولی کھیل کر پھیلا ہے نہ کہ فطری طور پراوراپنی خصوصیت کی وجہ ہے!! ہم نے اس موضوع کواپنی کتاب''عبداللہ بن سبا'' کی دوسری جلد میں ثابت کیا ہے۔

سرانجام سیف کے تمام جھوٹ سے زیادہ تکلیف دہ وہ جھوٹ ہے جسے اس نے آخر میں خلق کر کے بیہ کہا ہے کہ پنج ببر خداً کی وفات کے بعد آنخضرت کے بعض مگما شتے اور کارندے اسلام سے منہ موڑ کر مرتد ہو گئے اور باقی بیچ ثابت قدم اوگوں نے ان سے جنگ کی ہے!

اس بات سے پتا چلتا ہے کہ اسلام نے اس کے پیرؤں کے دلوں پر ہی نہیں بلکہ پیغیمر خدا کے کارندوں اور خصوصی گماشتوں کے دلوں پر بھی اثر نہیں کیا تھا جھی انہوں نے پیغیمر خدا کی رحلت کے بعد دین سے مخرف ہوکرار تد ادکاراستداختیار کیا کرلیا تھا،اس طرح سیف نے ثابت کیا ہے کہ اسلام تلوار کی ضرب سے پھیلا ہے نہ کہ کی اور طریقے ہے۔

#### اس افسانہ کی اشاعت کرنے والے علماء

ان تمام افسانوں کوسیف بن عمر نے اسکیے ہی خلق کیا ہے اور درج ذیل علاء نے اپنی معتبر اور گراں قدر کتابوں میں ان کی اشاعت کی ہے:

ا۔امام المؤرخين 'محد بن جربرطبری' نے اپنی تاریخ کبیر میں ،مآخذ کے ذکر کے ساتھ

ایک سو بچاس جعلی اصحاب

۲۔ ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں ،سند کے ساتھ۔

٣- ابوعمرا بن عبدالبرنے استیعاب میں سند کے بغیر۔

سم یا قوت حموی نے ''شرح بر مقتین'' کے عنوان سے کتاب' جمعم البلدان' میں سند کے

ساتھە

۵۔ ابن اثیرنے اپنی کتاب ' کامل' میں طبری سے قل کر کے۔

۲ ـ ابن اثیرنے اپنی کتاب 'اسدالغابہ' میں عبدالبر کی استیعاب ہے۔

٤- كتاب الجمع بين الاستيعاب و معرفة الصحاب كمصنف في عبدالبركي استيعاب هـ

۸ \_ زہبی نے کتاب ' تجرید' میں ابن اثیر کی اسد الغابہ سے قل کر کے۔

۹۔ابن جرنے اپنی کتاب 'اصابہ' میں کتاب فتوح سے قل کر کے۔

یہ سیف بن عمرتمیمی کی جھوٹی اور جعلی روایتوں کی برکت سے ہے جوزندیقی ہونے کا ملزم

بھی گھہرایا گیا ہے۔

# مصادروما خذ

قضاعہ کے نسب کے بارے میں مادہ '' القضاعی'' والقینی'' کتاب اللباب (۲۲۵/۲) اور

(۱۸/۳)ملاحظه ہو۔

عمر وبن حكم قضائي كي داستان:

ا\_تاریخ طبری (۱۸۷۶)

۲\_تاریخ ابن عسا کر (۱۷۳۳)

٣- ابن عبدالبرى استيعاب طبع حيدرآ باددكن (٢٨٣١٢) نمبر:١٩٣٣

٣- الجمع بن الاستيعاب و معرفة الصحابة للمي نسخه، كتا بخانه ظام ريي 19 شعر علم

سكينه بنت امام حسين كے جدكى داستان

اين اغاني "اصفيهاني (١٥٤٨)

٢ ـ كتاب "شذرات الذهب" (١٥١٨)

رسول خداکے گماشتوں اور کارندوں کے نام اوران کا تعارف

ا خلیفه بن خیاط کی تاریخ (۱۷۱۲ ۲۲۲)

سیف کے خیالی اماکن حموی کی دمعم البلدان 'میں لفظ دحمقتین ''اور آبل کے تحت۔

چھٹا حصہ

# تهم نام اصحاب

🗖 خزیمه بن ثابت انصاری ( ذوالشها دنین کےعلاوہ )

🗖 ساک بن خرشهانصاری (ابود جانه کے علاوہ)

# سینتالیسوان جعلی صحابی خرز بریه برن ثابیت ،غیر فه می شهرا دندن

اپنے افسانوں میں کلیدی رول اداکرنے والوں کوخلق کرنے میں سیف کا ایک خاص طریقہ سیب کدایپ خلق کر رہ بعض اصحاب کوایسے صحابیوں کے ہم نام خلق کرتا ہے جوحقیقت میں وجودر کھتے سے اور صاحب شہرت بھی تھے اس کے بعد وہ اپنے خلق کئے ہوئے ایسے اصحاب کیلئے افسانے اور کارنا مے گڑھ لیتا ہے اور تاریخ اسلام میں ان کے کاند ھے پرالی ذمہ داریاں ڈالٹا ہے، جس سے مؤرضین وحققین اور پریشانیوں سے دوجارہوتے ہیں۔

یہاں ایک حقیق تاریخی شخصیت جوسیف کا مور د توجہ قرار پایا ہے اور جس کا اس نے ہم نام خلق کیا ہے،'' خزیمہ بن ثابت انصاری'' ہے۔

پیغمبرخداً کے اصحاب میں انصار میں سے قبیلہ '' اوس'' میں'' خزیمہ بن ثابت'' نام کا ایک شخص تھاجس نے رسول خدا کے ساتھ جنگ بدر اور اس کے بعد کی جنگوں میں یا جنگ احداور اس کے بعد کی جنگوں میں شرکت کی ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے۔

خزیمہ کورسول خداً کی طرف سے'' ذی الشہادتین'' کا لقب ملاتھا اور وہ اس نام سے مشہور ہوئے تھا۔اس افتخار کو پانے کی داستان، جسے تمام تاریخ نویسوں نے درج کیا ہے حسب ذیل ہے:

#### ذ والشها دنين ، ايك قابل افتخار لقب

ایک دن رسول خدا نے سواء بن قیس محار بی نام کے ایک بدوعرب سے ایک گھوڑا خریدا۔
چونکہ آنخضرت کے پاس زیادہ پینے نہیں تھے، اس لئے اعرابی سے درمایا کہ پینے وصول کرنے کیلئے
آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ پیغیبر خدا تیزی سے قدم بڑھارہ ہے تھے، اسلئے اعرابی پیچھے ہ گیا، اسی اثناء
میں چندا فراد ۔ جواس اعرابی کے رسول خدا کے ساتھ کئے گئے معاملہ سے آگاہ نہ تھے۔ اعرابی
کے پاس بین کی گھوڑ نے کی قیمت کے بارے میں مول تول کرنے گئے۔ آخران میں سے ایک شخص
نے زیادہ پیسے دینے کی تجویز دی، رسول خدا اس اعرابی سے بھھ آگے بڑھ چکے تھے۔ اس لئے اس

اگراس گھوڑے کوخرید ناچاہتے ہوتو خریدلو، ورنہ میں اسے چے دوں گارسول خداً رکے اور فرمایا: کیا میں نے اسے تجھ سے نہیں خریداہے؟

سواء نے جواب دیا بہیں، خداکی تنم میں نے اسے آپ گوفر وخت نہیں کیا ہے! پیغمبر خدائے جواب میں فر مایا: میں نے اسے تجھ سے خرید لیا ہے اور معاملہ طے پاچکا ہے لوگ رسول خداً اور اس بدو عرب کے اردگر دجمع ہوئے اور ان کی باتوں کوئن رہے تھے۔ اسی اثناء سواء نے پیغمبر خدا سے مخاطب ہوکر کہا: گواہ لائیں کہ میں نے اس گھوڑ ہے کوآپ کے باتھ بیجا ہے!

جوبھی مسلمان وہاں سے گزر ہاتھااوراس موضوع سے آگاہ ہوتا تھا،اس اعرابی سے کہتا تھا کہ

| اصحاب | بجعلى | ويجار      | ىك                | ĺ                       |
|-------|-------|------------|-------------------|-------------------------|
|       | اصحاب | جعلی اصحاب | و پچاس جعلی اصحاب | يك سو پيچا س جعلی اصحاب |

لعنت ہوتم پر! بیغمبر خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔

ای اثناء میں ' خزیمہ بن ثابت ' وہاں پنچ اور اعرابی کے رسول خدا کے ساتھ اختلاف سے آگاہ ہوئے، اور اس نے سنا کہ سواء پیغیبر خداً سے گواہ طلب کر رہا ہے اور کہتا ہے:

گواہ لائیں کہ میں نے اس گھوڑ ہے وآپ کے ہاتھ بیجا ہے:

خزیمہ نے فوراً کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تونے اس گھوڑے کو پیج دیا ہے!

رسول خداً نے خزیمہ سے مخاطب ہو کر فر مایا: جس معالمے میں حاضر نہ تھے اس کی گواہی کیوں

ری؟

خزیمہ نے جواب دیا: جس دین کوآپ لائے ہیں میں نے اسے قبول کر کے آپ کو پچ بولنے والا جانا ہے اور جانتا ہوں کہ آپ سچ کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے!

ایک اور روایت میں خزیمہ کا جواب یوں بیان ہوا ہے: میں نے آپ کی بات آسانوں کے بارے میں سے دور ہے سنی اور اسے قبول کیا ہے، تو کیا اس موضوع کے بارے میں آ اپ کی تصدیق نہ کروں اور اس کے جے اور تیج ہونے کی گواہی نہ دوں؟ رسول خدا نے فر مایا: '' آج کے بعد ہر مسئلہ میں خزیمہ کی گواہ دو گواہی کے برابر ہے'' یہی امر سبب بنا کہ اس تاریخ کے بعد خزیمہ '' ذی الشہا دتین'' کے نام سے معروف ومشہور ہوئے اور وہ تنہا شخص تھے جن کی گواہی دومر دوں کے برابر شار ہوتی تھی۔

یہ سلسلہ تب تک جاری رہا کہ خلیفہ عمر ؓ نے قر آن مجید کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا، جو تب تک پراکندہ اور اق ، ختیوں اور تھجور کے درختوں کی چھال پر لکھا ہوا تھا، اور حکم دیا کہ اصحاب میں سے

جس کسی نے بھی جتنی مقدار میں قرآن مجید کو پنجیبر خدا سے من کر حفظ کیا ہوا سے لے آئے اوراس سلسلے میں احتیاط کی جاتی تھی اور خلیفہ کسی آیت کو تب تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک دومرداس کے سیح ہونے کی شہادت نددیتے اس موقع پرخزیمہ بن ثابت آیہ

﴿ وَمِنَ اللَّهُ عَلِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيهُ ....

لے کر آئے ، اور خلیفہ نے اس کی گواہی پر اکتفا کر کے کہا: تیرے علاوہ کسی اور کی گواہی نہیں جا ہتا ہول۔

خزیمہ کی'' ذوالشہادتین' کے نام سے شہرت قبیلہ'' اوس' کیلے فخر ومباہات کا سبب بی ،حتی جب قبیلہ '' اوس' و'' خزرج'' اپنے اپنے افغارات گنے پر آتے تھے تو'' اوس' سر بلندی سے ادعا کرتے تھے کہ''…اور خزیمہ ہم میں سے ہے جس کی گواہی کورسول خدا نے اس کی دومردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے''

خزیمہ '' ذوالشہادتین' نے کتا ہے میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے پرچم تلے صفین کی جنگ میں شہید ہوئے۔تاریخ نویسوں نے ان کی شہادت کے بارے میں پون بیان کیا ہے:

خزیمہ نے علی کے ہمراہ جمل اور صفین کی جنگوں میں مسلح ہوکر شرکت کی اور صفین کی جنگ میں کہتے تھے: میں عمار کے قتل ہونے تک نہیں لڑوں گا۔ میں منتظر دیکھر ہا ہوں کہ عمار کوکون قبل کرتا ہے، کیونکہ میں نے خودر سول خدا سے سنا ہے کہ فرماتے تھے: عمار کو باغی اور سرکشوں کا ایک گروہ قبل کرڈ الے گا۔

ایک سو بچیا س جعلی اصحاب.......

اور جب عمارای جنگِ صفین میں معاویہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں قبل ہوئے تو خزیمہ نے کہا: میں نے گمراہوں کو کمل طور سے پہچان لیا۔اس کے بعد میدان جنگ میں قدم رکھ کرتب تک امام کی صف میں لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔

### خزيمة وغيرذى الشهادتين كوخلق كرنے ميں سيف كامقصد

"خزیمہ بن ثابت ذی الشہادین' کے معاویہ کا سپہوں کے ہاتھوں قبل ہونا خاندان بنی امیہ کیلئے دوجہت سے بری اور معنوی شکست تھی۔ ایک تو یہ کہ انہیں اس حالت میں قبل کیا گیا کہ وہ رسول خدا کی طرف سے" ذوالشہادین' کالقب پا چکے تھے اور بیان کے لئے ایک بڑا افتخار تھا اور وہ پیغمبر اسلام کے مشہور اصحاب میں سے تھے اور قبیلۂ اوس کیلئے فخر ومباہات کا سبب تھے، دوسری جانب آنحضرت کی بیہ گوائی کہ ممارا یک دین سے متحرف اور سرکش گروہ کے ہاتھوں قبل کئے جا کیں گے، خود خریمہ کی طرف سے ایک اور گوائی تھی کہ معاویہ اور اس کے حامی دین اسلام سے متحرف ہوکر سرکش و گراہ ہوئے تھے اور ق امیر المؤمنین علی کے ساتھ تھا۔

سیف جو کہ خاندان بنی امیہ کی طرفداری میں عمار جیسوں کورسوا وبدنام کرنے کی سرتو ڑکوشش کرتا ہے ان کے خلاف جھوٹ کے پلندے گڑھتا ہے ، تو کیا وہ عمار کی اس فضیلت ومنقبت کے مقابلے میں آرام سے پیڑھ سکتا ہے؟

وہ کیسے اس دو ہری معنوی شکست رسوائی کے مقابلے میں خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ جو معاویہ کے سیاہیوں کے ہاتھوں عمار یاسر کے قبل ہونے اور خزیمہ بن ثابت کی گواہی کی وجہ سے ۲۵۴ .....ایک سویجاس جعلی اصحاب

خاندان بن امیدکوا شانی پڑی ہے جبکہ اس نے ہرقیت پر بنی امیدکا دفاع کرنے کامسم ارادہ کیا ہے اوراس سلسلہ میں کسی تا کا اوراس سلسلہ میں کسی کاروائی انجام دینے سے گریز نہیں کرتا ؟!

سیف، جس نے بنی امیہ کی تصیدہ خوانی اور مداحی کیلئے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، ہر گز خاندان بنی امیہ کیلئے ایسے نازک اور رسوا کن موقع پر خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ لہذاوہ مجبور ہوکراس مسئلہ کے معالجہ کیلئے قدم اٹھا تا ہے اور تاریخ میں دخل وتصرف کر کے ایک اور صحابی خلق کرتا ہے، اور موضوع کی اصل حقیقت کو بدل دیتا ہے اس طرح اپنے خیال میں بنی امیہ کے دامن میں لگے ننگ و رسوائی کے داغ کو یاک کرتا ہے۔

وہ اس سلسلے میں ایک صحابی کوخلق کر کے اس کا نام خزیمہ بن ثابت رکھتا ہے تا کہ اسے اصلی خزیمہ و والشہا دتین کی جگہ پر قرار دے اور اسے صفین کی جنگ کے دوران بنی امیہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دکھا کراصلی خزیمہ کی شہادت اور معاویہ اور اس کے حامیوں کی سرکشی کے بارے میں کوئی گواہ باقی ندر کھے۔

اس بناوٹی خزیمہ کی داستان کوامام المؤرخیس طبری نے سیف بن عمر ہے،اس نے محمد سے اور اس نے طلحہ سے نقل کر کے یوں درج کیا ہے:

ا۔امیرالمؤمنین علی نے جب اپنے بارے میں مدینہ کے باشندوں کے عدم میلان کا احساس کیا تو آپ نے ان کے سرداروں اور معروف شخصیتوں کو بلایا اور ایک تقریر کے دوران ان سے مدد کرنے کوکہا۔

سیف کہتا ہے: حضار میں سے دومعروف شخصیتیں 'ابواهیثم بن تیہان' بدری جنگ بدر

میں شرکت کرنے والاصحابی ۔ اور''خزیمہ بن ثابت''اپنی جگہ سے اور امام کی حمایت اور مدد کا اعلان کیا۔

سيف بيان كوجارى ركھتے ہوئے كہتا ہے:

بیخزیمه، 'خزیمه ذوالشها دتین' کے علاوہ ہے کیونکه' ' ذوالشها دتین' عثان کی خلافت کے زمانہ میں فوت ہوچکا تھا!!

۲-اس کے بعد طبری نے ایک دوسری روایت میں سیف سے،اس نے محمہ سے قل کیا ہے کہ ۔۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا لفب'' عزری'' تھا ۔۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا لفب'' عزری'' تھا ۔۔ کرکے یوں لکھا ہے:

حکم بن عتیبہ سے پوچھا گیا: کیاخزیمہ ذوالشہا دتین نے جمل کی جنگ میں شرکت کی ہے؟

حکم نے جواب دیا نہیں، جس نے جنگ جمل میں شرکت کی ہے وہ ذوالشہا دتین نہیں تھا بلکہ
انصار میں سے ایک اورخزیمہ تھا چونکہ ذوالشہا دتین عثمان کی خلافت کے دوران فوت ہو چکا تھا!!

سیف ان دوروایتوں کو'د شعمی'' کی دو دوسری جعلی روایتوں سے تقویت بخشا ہے تا کہ بہر
صورت اپنی اس بات کو ٹابت کرے کہ خزیمہ ذوالشہا دتین خلافت عثمان کے زمانہ میں فوت ہو چکے
سے توح فرمائے:

۔ سیف بن عمر نے مجالد کے اس قول سے لکھا کو کشعبی نے کہا: قشم اس خدا کی جس کے سواکوئی خدانہیں ہے ، جمل کی جنگ میں صرف چھ یا سات افرادا لیسے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔

۴ ۔ سیف، دوسری روایت میں عمر و بن محر سے قل کر کے کہنا ہے کہ تعلی نے کہا ہے کہ: قتم اس خدا کی جس کےسوا کوئی خدانہیں ہے،جنگ جمل میں اصحاب بدر میں سےصرف جھ افرادنے شرکت کی ہے۔

میں ۔ سیف بن عمر نے عمرو سے کہا: جمل کی جنگ میں اصحاب بدر کی شرکت کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں تمہاری اور''مجادلہ'' کی بات میں اختلاف ہے؟ عمرونے جواب میں کہا نہیں ،ابیانہیں ہے، ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگریہ کہ خود شعبی اس امرشک کرتا تھا کہ ابوالوب انصاری نے اس جنگ میں شرکت کی ہے پانہیں اس نے شک کیا ہے کہ کیا جب امسلمہ نے اسے جنگ صفین کے بعد امام کی خدمت میں بھیجا ، تو ابوابوب انصاری امام کی خدمت میں پہنچا ہے پانہیں، کیونکہ جب ابوابوب انصاری امام کی خدمت میں پہنچا تواس ونت امام نے نہروان میں قدم رکھاتھا۔

آخر میں سیف یانچویں روایت کے مطابق ، معاویہ سے جنگ کرنے میں لوگوں کے میلان کے سلسلے میں اپنے جعلی صحابی زیادین حظلہ کے افسانے میں اپنی گزشتہ بات کی تا کیدکرتے ہوئے کہتا ے:

۵۔جبزیاد نے معاوبہ سے جنگ کے بارے میں لوگوں کے عدم میلان کامشاہد کیا توامام کو بے یارویا ورد کھ کر، آئ کی خدمت میں بین کر کہا:

اگرلوگ آپ کی مدد کرنے کامیلان نہیں رکھتے ، ہم خوثی کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے سامنے دشمنوں سے جنگ کریں گے۔

#### افسانہ کے مآخذاورراوی

سیف نے اپنی پہلی روایت کو محراور طلحہ سے قتل کیا ہے۔ سیف کے ان دونوں راویوں ہے مرو طلحہ نے کیسے اور کہاں پرایک ساتھ بیٹھ کربات کی ہے، یہ خودایک الگ موضوع ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ سیف نے اس محمد کو'' محمہ بن عبداللہ بن سوادنویر و' 'خلق کیا ہے جبکہ طلحہ ، طلحہ بن اعلم خفی ہے اور وہ ایک حقیق شخصیت ہے ، جو'' رہے'' کے'' حبان' نامی گاؤں کا رہنے والا تھا اور ایک مشہور ومعروف راوی تھا۔ سیف عراق کے شہر کوفہ میں زندگی بسر کرتا تھا، معلوم نہیں اس نے '' حبان' میں رہنے والے طلحہ سے کیسے ملاقات کی یا پھرا سے دیکھے بغیرا پنی روایت اس کی زبانی گڑھ کی ہے؟! موسری روایت کو سیف نے محمد بن عبید اللہ بن ابی سلیمان ، معروف بہ عرز می سے ، اس نے دوسری روایت کو سیف نے محمد بن عبید اللہ بن ابی سلیمان ، معروف بہ عرز می سے ، اس نے اب سے اس نے تکم بن عتیبہ سے قتل کیا۔

عرزی کوعلم حدیث کےعلاءاور دانشوروں نے ضعیف جانا ہے اوراس کی روایتوں کو قبول نہیں کرتے۔ کیا معلوم شاید اسے ضعیف جاننے اور اس پراعتا دنہ کرنے کا سبب بیہ ہو کہ سیف نے اپنے حجوب اس سے نقل کئے ہیں!

لیکن تھم،علاء بھم نام کے دواشخاص کوجانتے ہیں۔ان میں سے ایک کوفہ کا قاضی تھا اور دوسرا مشہور ومعروف راوی تھا۔لیکن بات بیہ کہ کیا سیف نے اضیں ریکھا ہے۔ان کی روایتیں سنی ہیں اور پھران کی زبان سے جھوٹ جاری کیا ہے؟! اور پھران کی زبان سے جھوٹ جاری کیا ہے؟! ببرصورت ،سیف نے انھیں دیکھا ہو یانہیں ،ان کی باتیں سنی ہوں یانہیں ،موضوع کی

ماہیت پراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم ہرگز سیف کے جھوٹ کے گناہوں کوا بسے راویوں کی گردن پڑہیں ڈالتے، جبکہ سیف تنہا شخص ہے جس نے الیی روایتیں ایسے اشخاص سے فتل کی ہیں۔
سیف نے اپنی پانچویں روایت کوعبداللہ بن سعید بن ثابت سے فقل کر کے'' ایک شخص'' کے بقول بیان کیا ہے جبکہ عبداللہ بن سعید بن ثابت سیف کے مخلوق راویوں میں سے ہے اور ہم نے اس موضوع کی وضاحت گزشتہ بحثوں میں کی ہے۔ لیکن وہ گمنام'' مرد'' کون ہے جس سے عبداللہ نے روایت سیف ہے اور سیف نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تا کہ ہم اس کو پہچانے ؟!

### سیف کے افسانے اور تاریخی حقائق

سیف نے مذکورہ پنجگانہ روایتوں میں بیر ثابت کرنے کی سرتو ڑکوشش کی ہے کہ مدینہ کے باشندوں، خاص کرمہاجر وانصار نے امام کی سیاہ میں شامل ہونے سے انکار اور جمل وصفین کی جنگوں میں امام کے پرچم تلکے ڑنے سے بے دلی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں اپنے جھوٹ پر تکر کے متم کھا تا ہے کہ بدر کے مجاہدوں میں سے چھ یا سات افراد سے زیادہ صفین وجمل کی جنگوں میں امام کی جمایت میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔

تعجب کی بات ہے کہ سیف ریا کاری اور مکر وفریب سے اپنے جھوٹ کو چھپانے کیلئے امام علی کی جنگوں میں بدر کے مجاہدوں کی شرکت کو چھ یا سات افراد میں محدود کر دیتا ہے اور اپنی چوتھی جعلی روایت میں ابوابوب انصاری کی داستان کو گڑھ کراس اختلاف کی توجیہ کرتا ہے! یہاں برہم حقائق کا انکشاف کرنے کیلئے سیف کی روایتوں اور اس کی داستانوں کو دوسروں

ايك سوېچاس جعلى اصحاب......

کے بیان کردہ تاریخی وقائع اور جنگِ جمل وصفین میں امیر المؤمنین امام علی " کے ساتھ رسول خدًا کے ساتھ رسول خدًا کے صحابیوں کے حالات پر حسب ذیل بحث و تحقیق کرنے پر مجبور ہیں:

ا۔ بیعت کے موقع پرامام کے بارے میں خزیمہ اور دیگراصحاب کا نظریہ اس سلسلے میں'' یعقوبی' اپنی تاریخ میں یوں لکھتاہے:

جب علی کی بیعت کی گئی،انصار میں سے چندافراد نے اٹھ کرتقریریں کیں..اس کے بعد خزیمہ بن ثابت انصاری ذوالشہا دتین اٹھے اور یول بولے:

۲ جمل کی جنگ میں خزیمہ اور مدینہ کے باشندوں کا نظریہ:

''ابن اعثم''ا بی کتاب' فقوح'' میں لکھتاہے:

جب امام علی علیہ السلام عائشہ کے مکہ سے بھرہ کی طرف روائگی سے آگاہ ہوئے تو آئے نے اپنے دوست واحباب کوجمع کر کے ان سے یوں خطاب کیا: ا ا و و ا خدائے تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان ایک قرآن ناطق بھیجا ہے جو بھی قرآن مجید سے منہ موڑے اور اسے جھوڑ دے گا وہ ہلاک ہوجائے گا۔

برعت اور مشتہ چیزیں نابودی اور ہلاکت کے اسباب ہیں اور اس سے کوئی نی نہیں سکنا مگر خدائے تعالی ا سے نفر شوں سے بچا ہے حکومت الہی کا دامن کپڑلواور اس کے ماقت رہووہ تمہاری نجات و سر بلندی کا سبب ہے اس لئے پراس خدائی حکومت کی اطاعت کرو۔ اپنے آپ کو اس گروہ سے لڑنے کیلئے آمادہ کرلوجو تمہاری سیجہتی و کی اطاعت کرو۔ اپنے آپ کو اس گروہ سے لڑنے کیلئے آمادہ کرلوجو تمہاری سیجہتی و اتحاد پر نظر جمائے ہے اور تم لوگوں میں اختلاف وافتر ال ڈ الناچا ہتا ہے اپنے آپ کو اس کے مادہ کر اور کیا ہے کہ میر برے رشتہ داروں جان لوکہ طلحہ وزیبر نے ایک دوسر سے کی مدد کر کے ارادہ کیا ہے کہ میر برے رشتہ داروں کو میر بے خلاف آکسا کیں اور لوگوں کو میر کی خالف سیر مجبور کریں۔ میں ان کی طرف درمان فیصلہ کرد ہے۔

والسلام

لوگوں نے بھی اپنی آ مادگی کا اعلان کیا

| 241 | <br>اصحاب | جعلىا | مو پیچا پر | ایک |
|-----|-----------|-------|------------|-----|
|     | •         |       | ***        | •   |

#### ۳ خزیمه جمل کی جنگ میں

''مسعودی''نے اپنی تاریخ میں لکھاہے کہ امیر المؤمنین نے جنگ جمل میں پر چم اپنے بیٹے محد کے ہاتھ میں دیا اور احکم دیا کہ حملہ کرتے ہوئے آگے بڑے۔

محد نے اپنے حملوں میں متوقع جرأت و شجاعت نہیں دکھائی ، اس لئے امام ان کے نزدیک تشریف لے گئے اور پرچم کوان سے لے کرخودوشن کے قلب پرحملہ کیا۔

اس کے بعداضا فہ کرتے ہوئے مسعودی لکھتا ہے:

خزیمہ بن ثابت انصاری ذوالشہا دتین امام کی خدمت میں حاضر ہوکر بولے اے امیر المؤمنین! محمد کی شرمندگی کا سبب نہ بنئے ، پرچم کواسے سونیئے ۔ امام نے محمد کو بلا کردوبارہ جنگ کا برچم ان کے ہاتھ میں دیا۔

سم جنگ جمل میں بدر کے مجاہدوں اور دوسر سے اصحاب کی موجودگی:

'' ذہبی'' نے ''سعید بن جبیر'' سے قتل کر کے لکھا ہے جنگ جمل میں آٹھ سوافرادانصار میں سے ادر سات سوالیسے اصحاب امائم کی خدمت میں سرگرم عمل تھے جنہوں نے بیعت رضوان کو درک کیا تھا۔

اور "سدی" سے فقل کر کے مزید لکھتا ہے:

جنگ جمل میں امیر المؤمنین کے ہمراہ ایک سوٹمیں بدریوں نے شرکت کی ہے۔

### ۵ صفین کی جنگ کے بارے میں اصحاب کا نظریہ:

''نصر بن مزاحم''نے اپنی کتاب''صفین''میں لکھاہے:

جب علی علیہ السلام شام کی طرف عازم ہوئے تا کہ وہاں کے لوگوں سے نبرد آزما ہوں ، اپنے حامی مہاجر وانصار کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے کھڑے ہوکر خدا کی حمد و ثنا بحالانے کے بعد فرمایا:

آپ لوگ عقلند ، متواضع ، ہنجیدہ ، حق گواور شیخ کردار کے مالک ہیں اب جبکہ ہم اپنے مشترک دشمن پرحملہ کرنے کی تیاری کررہے ہیں ، ہمیں اپنی آراءاور نظریات سے آگاہ کرئے۔

امام کی تقریر کے بعدابووقاص کا پوتا'' ہاشم بن عتبہ''اپنی جگہ سے اٹھااور بہترین صورت میں حمد وثنا الٰہی بچالا کر بولا:

امابعد،اے امیرالمؤمنین! میں ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں ہے آپ کے اور آپ کے حامیوں کے سخت دشمن ہیں اور مال و دنیا پرست ہیں وہ آپ سے جنگ کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے ہیا ہے دنیا پرست ہیں جو کسی بھی قیمت حاصل کی گئی چیزوں سے چشم پوشی نہیں کرتے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہاتھ میں نہیں رکھتے ۔ بیلوگ نا دانوں کوعثان میں عفان کی خونخو اہی کے عنوان سے فریب دیتے ہیں۔ بیجھوٹ بولتے ہیں ان کے خون کا انتقام لینا نہیں جا ہتے بلکہ اس بہانے سے ہیں۔ بیجھوٹ بولتے ہیں ان کے خون کا انتقام لینا نہیں جا ہتے بلکہ اس بہانے سے

ايك سو پيچاس جعلی اصحاب..........

طاقت ودولت يرقبضه كرنا حاستے ہيں۔

ہمارے ساتھ ان پر ہملہ سیجئے۔ اگر حق کو قبول کیا تو اس صورت میں گراہی سے نجات پاکسیں گراہی سے نجات پاکسیں گے اور اگرافتلاف وافتر اق کے علاوہ کسی اور راستہ کو اختیار نہ کیا کہ گمان ہے ایساہی کریں گے ۔ اور خدا کی قتم میں بہتصور نہیں کرتا کہ وہ آپ کی بیعت کریں گے کیونکہ ان پرایک ایسا شخص حکومت کرتا ہے جس کے ہر تھم کی وہ اطاعت کرتے ہیں اور ان کیلئے اس کی نافر مانی کرنا محال ہے!

ہاشم بن عتبہ کے بعد 'عماریاس''اپنی جگہ سے اٹھ کرخدائے تعالیٰ کی حمدو ثنا بجالانے کے بعد

بولے:

اے امیر المؤمنین! اگر ہو سکے تو ایک دن بھی نہ طہر نے اور اس کام کو انجام دیجئے۔
اس سے پہلے کہ ان بد کر داروں کے فتنہ کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں اور وہ
راستوں، گزرگا ہوں کو بند کر کے تفرقہ واختلاف ڈالنے میں کامیاب ہوجا کیں۔ان
پر حملہ سیجئے اور اٹھیں راہ حق کی طرف ہدایت فرمایئے اگر انہوں نے قبول کیا تو
خوشنجت ہوجا کیں گے اور اگر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے علاوہ کسی اور راستہ کو
اختیار نہ کیا تو ایسی صورت میں ، خدا کی قیم ان کا خون بہانا اور ان سے جنگ کرنا
خدائے تعالیٰ کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کا سبب ہوگا جو پروردگار کا ہم پر
لطف وکرم ہوگا۔

جب عمارياسراني جله بربيش كئة تو پير "قيس بن سعد بن عباده" اپني جله سے المصاور خداكى

#### حمدوثنا بحالانے کے بعد بولے:

اے امیر المؤمنین! آ مادہ ہوجائے اور ہمارے ساتھ مشترک دشمن پر حملہ کرنے کیلے باہر آنے میں کوتا ہی اور تاخیر نہ فرما ہے خدا کی تئم میں ان سے جنگ کرنے میں اس سے زیادہ مائل ہول کہ راہ کی خدا میں ترکول اور رومیوں سے جہاد کروں کیونکہ دین الہی کی نبدت ان کی گتا خی حدسے گزر چکی ہے اور انہوں نے خدا کے نیک بندول اور مہاجر، انصار اور صالح تا بعین میں محمد کے ناصر ویا ورکو ذکیل وخوار کر کے رکھ دیا ہے۔

یہ جب کسی کوغصہ کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں تو اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں یا اسے کوڑے مارتے ہیں اور اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا شہر و وطن سے جلا وطن کر دیتے ہیں ہارے مال ومنال کو اپنے لئے حلال جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنے غلاموں جیساسلوک کرتے ہیں۔

اس کے بعد ' نفر' ککھتاہے:

جب'' قیس'' اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو انصار کے بزرگوں میں سے خزیمہ بن ثابت وابو الیب انصاری'' اور دیگرلوگوں نے قیس کی ملامت کرتے ہوئے کہا:
تم نے کیوں انصار کے بڑے بوڑھوں کا احتر امنہیں کیا اور ان سے پہلے بول اٹھے؟
قیس نے جواب دیا؛ مجھے آپ لوگوں کی برتری اور بزرگی کا اعتراف ہے کیکن میرے قیس

سینہ میں بھی وہی غصہ ونفرت موجزن ہے جو''احزاب'' کی یادکر کے آپ لوگوں کے سینہ میں موجزن ہو تی ماں لئے میں صبر نہ کر سکا۔

یبال پرانصار کے بزرگول نے آپی میں طے کیا کہ ایک شخص اٹھے اور انصار کی جماعت کی طرف سے امیر المؤمنین کے جواب کے طور پر کچھ بولے۔ لہذا ''سہل بن حنیف'' کو انتخاب کیا گیا اور ان سے کہا گیا' اے مہل! کھڑے ہوجاؤ اور ہماری طرف سے بات کرو! مہل اٹھے اور خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد وثنا بجالانے کے بعد بولے:

اے امیر المؤمنین آپ جس کے ساتھ مہر بانی کریں گے، ہم بھی مہر بانی کریں گے ہاری اور جس سے جنگ کریں گے، ہم بھی اس سے لڑیں گے۔ آپ جو فکر کریں گے ہماری فکر بھی وہی ہے کیوں کہ ہم آپ کے دائیں بازو کے ماند آپ کے اختیار میں ہیں۔

لکین ہماری تجویز یہ ہے کہ کوفہ کے باشندوں کے سرداروں کو اس موضوع سے مطلع فرما ہے کیونکہ دہ اس دیار کے باشند سے ہیں۔ اخیس حکم دیجئے تا کہ وہ بھی دمن کی طرف روانہ ہوں۔ ان کوفضل ورحت خدا سے جو آہیں عنایت ہوئی ہے،

آگاہ فرما ہے کیونکہ یہا لیے لوگ ہیں اگر آپ کے حکم کی تعیل کریں گے تو آپ اپ ختم کی اس اور جو مقصد میں کامیاب ہوں گے ورنہ ہم لوگ تو آپ کے بارے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتے ، جب بھی ہمیں بلائیں گے جان جھی پر لے کر حاضر ہیں اور جو بھی حکم دیں گے سرآ تھوں پر لیں گے یعقو بی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ صفین کی جب گھی حکم دیں گے مرآ تھوں پر لیں گے یعقو بی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ صفین کی جنگ میں امیر المؤمنین کے ہمراہ ستر افراد بدری ، شجرہ میں بیعت کرنے والوں میں جنگ میں امیر المؤمنین کے ہمراہ ستر افراد بدری ، شجرہ میں بیعت کرنے والوں میں جنگ میں امیر المؤمنین کے ہمراہ ستر افراد بدری ، شجرہ میں بیعت کرنے والوں میں جنگ میں امیر المؤمنین کے ہمراہ ستر افراد بدری ، شجرہ میں بیعت کرنے والوں میں جنگ میں امیر المؤمنین کے ہمراہ ستر افراد بدری ، شجرہ میں بیعت کرنے والوں میں جنگ میں امیر المؤمنین کے ہمراہ ستر افراد بدری ، شجرہ میں بیعت کرنے والوں میں

سے سات سوافراد کے علاوہ حیار سودوسر ہے مہا جروانصار بھی موجود تھے۔

مسعودی نے بھی لکھا ہے کہ:

صفین کی جنگ میں عراق کے باشندوں میں سے پچپس ہزارافراد تل ہوئے جن میں پچپیں بدری بھی دکھائی دیتے تھے۔

جو پچھ ہم نے یہاں تک بیان کیا وہ امیر المؤمنین کی جنگوں کے بارے میں اصحاب کے نظریات اور پالیسی کا ایک نمونہ تھا۔اب ہم'' خزیمہ بن ٹابت انصاری ذوالشہا دتین'' کے صفین کی جنگ میں قتل ہونے کی روداد بیان کرتے ہیں۔

''ابن سعد''اپی کتاب' طبقات' میں'' ذوالشہادتین''کی زندگی کے حالات کی تشریح میں لکھتا ہے:
جس وقت عمار یا سرصفین کی جنگ میں قتل ہوئے ،خزیمہ بن ثابت اپنے خیمہ میں
جیلے گئے عشل کیا اور جنگی لباس زیب تن کیا ،اس پر پانی چھڑ کئے کے بعد باہر آئے
اور میدان جنگ میں جاکراس قدر جنگ کی کہ آخر شہید ہوگئے۔

" خطیب بغدادی' نے بھی اپنی کتاب" موضی "میں" عبدالرجمان بن ابی لیی " سے نقل کر کے یوں لکھا ہے:
میں جنگ صفین میں حاضر تھا۔ میدان کارزار میں میری ایک ایسے شخص کے ساتھ مڈ
جھیٹر ہوئی جو اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا ، اس کی داڑھی کے بال چہرے پرلگائے

نقاب سے پنچے کی طرف باہر آئے تھے۔ وہ پوری طاقت کے ساتھ کرٹر ہاتھااور میں میں الدیکراچ پر بیکا ملق خطر بنز ادی (ریالہ ساویس کا پیانا یہ میں سال ''مرضی ہے اور الجمعی اڈمہ بغ

ا- حافظ حدیث ، ابو بمراحمد بن علی ملقب بخطیب بغدادی (وفات ۱۳ سیسی اس کی تالیفات میں سے ایک ' موضح اوصام الجمع والنو یق' ہے کہ ہم نے اس کتاب کی جلد'۴' صفحہ: ۷۷۲ طبع حیدر آباد دکن ۱۳۸۷ ہے کی طرف رجوع کیا ہے۔ ايك سوپچاس جعلى اصحاب.....

دائیں بائیں تلوار چلار ہاتھا اور حملہ کررہاتھا۔ میں نے اپنے آپ کواس کے نزدیک پہنچا کر کہا:

اے بوڑھے آ دمی اہم جوانوں کے ساتھ اس طرح بلاخوف لڑرہے ہواور دائیں بائیں تکوار چلارہے ہو؟

اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا؛ میں '' خزیمہ بن ثابت انصاری'' ہوں، میں نے خودرسول خدّا سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے :علی " کے ہمراہ لڑنا اوراس کے دشمنون سے جنگ کرنا۔

''نفر بن مزام''اپنی کتاب''صفین'' میں اس جنگ کی رجز خوانیوں کے شمن میں لکھتا ہے: ''خزیمہ بن ثابت''صفین کی جنگ میں معاویہ کی سپاہ پر تملہ کرتے ہوئے بیر جز پڑھ رہے تھے: جنگ شروع ہوئے دودن گزرگئے ، یہ تیسرادن ہے ، پیاس کی شدت سے جنگ محووں کی زبانیں منہ سے باہرنکل آئی ہیں ۔

آج وہی دن ہے کہ جس دن تلاش وکوشش کرنے والے کو بخو بی معلوم ہوگا
کہ امام کے ساتھ عہدو پیان توڑنے والے کس قدرزندہ رہنے کی امیدر کھتے ہیں؟!
جبکہ بیدلوگ اپنے اسلاف کی میراث لینے والے اور آئندہ کیلئے وراثت
جبوڑنے والے ہیں، بیائی ہیں جو بھی ان کی اطاعت نہ کرے،'' ناکٹین'' میں سے ہے اور پروردگار کے ہاں گنا ہگارہے۔

اس کے علاوہ جمعرات کے دن کی دلاور بوں اور رجز خوانیوں کے عنوان سے لکھتا ہے: اس

۲۲۸ .....ایک سو پچاس جعلی اصحاب

دن' خزیمه بن ثابت ذوالشها دنین' قتل هوئے ،اورخزیمه کی بیٹی' ضبیعه' اپنے باپ کی لاش پر یوں نوحه خوانی کرر ہی تھی:

اے میری آنکھوں!"احزاب' کے ہاتھوں مقتول اور فرات کے کنارے خاک پر پڑی ہوئی خزیمہ کی لاش' پر آنسوؤں کے دریا بہاؤ:

انہوں نے ذوالشہادتین کو بے گناہ اور مظلوم قتل کیا ہے خداان سے اس کا انقام لے۔ اسے جوانمر دول کے ایک گروہ کے ساتھ مارا گیا، جو حق کی آواز پر لبیک کہہ کر آگے بڑھے تھے ادر ہر گز آرام سے نہیں بیٹھے تھے۔

یدلوگ اینے کامیاب وفریا درس مولا امام علی کی مدد میں اٹھے تھے اور موت کے لمحہ تک اینے مولاً کی مدد سے دست بردار نہیں ہوئے۔

خدائے تعالیٰ ' خزیمہ' کے قاتلوں پرلعنت فرمائے اور دنیا وآخرت میں ذلیل وخوار کرے۔ نصراین بات کوجاری رکھتے ہوئے کہتا ہے:

امام علیؓ نے صفین کی جنگ سے واپسی پر اپنے ایک خطبہ میں کوفیوں کی معاویہ سے جنگ میں شرکت پر تجلیل کرتے ہوئے بے انتہا حزن وملال کے ساتھ خزیمہ ذوالشہا دئین کویا دکرتے ہوئے فرمایا:

میرے بھائی، جن کا خون صفین کے میدان میں زبین پرجاری ہوا، چونکہ آج وہ زندہ نہیں ہیں جوغم واندوہ کے عالم کا مشاہدہ کرتے!ان کو کیا نقصان پہنچا؟ خدا کی قسم انہوں نے اس خدا کا دیدار کیا جس نے انہیں جزادی ہے اور انھیں تمام خوف و ہراس ہے آزاد کر کے امن کی جگہ پر قرار دیا ہے۔

کہاں ہیں میرے وہ بھائی جنہوں نے حق کی راہ میں قدم رکھااور حق کے راستے کا امتخاب کیا؟ کہاں ہے عمار ، کہاں ہے ابن تیبان کے اور کہاں ہے ذوالشہا دنین؟!

جو پچھ ہم نے یہاں تک بیان کیاوہ امام علیٰ کی جنگوں کے بارے میں مہاجریں وانصار خاص کرخزیمیتہ بن ثابت ذوالشہا دتین نقط نظر کاا ظہار تھا<sup>ئی</sup>

ان حقائق کے باوجود سیف آخر میں تحریف کرتا ہے او وقائع میں خل وتصرف کے ذریعہ افسانوی کردارخلق کرتا ہے اور اس طرح تاریخ اسلام کومشکوک کرکے اس کے اعتبار استحکام اور قدرو منزلت کوگرادیتا ہے۔

### خزیمه کے افسانہ برایک بحث

#### گزشته پانچوں روایتوں میں سیف نے تاریخی حقائق میں تحریف کر کے علماءاور محققین کو

ا۔ ابن تیبان ، ابوالہیم ، مالک بن تیبان انصاری قبیلہ اوس میں سے ہیں۔ ابن تیبان نے بیعت عقبہ کودرک کیا ہے اور جگ بدر کے علاوہ بیغیبر کی دوسری جنگوں میں بھی شرکت کی ہے۔ ابن تیبان صفین کی جنگ میں امام علی کی جمایت میں لؤے اور اس میں شہید ہوئے۔ (اسدالغابہ ہے ۱۹۸۵)، خطبہ نمبر ۱۸۱۸، نوف بکالی کی روایت کے مطابق اور ''شرح نیج البلاغ 'ابن ابی الحد یومعز کی (۱۹۸۹)۔ ۲ کوئی بیگان نہ کرے کہ فضائل ومنا قب امام علی بیان کرنے میں ہماری دلچین کا مقصد سے ہے کہ ہم انصار کے نظریات اور امام کے پیشیدہ بارے میں ان کی پالیسی کو بیان کرکے بحث کوطوال فی بنار ہے ہیں۔ حقیقت میں ہم مجبور سے تاکہ سیف کی شیطنوں، فضائل امام کو پوشیدہ رکھنے، امام کے ساتھ اس کی دور اور تی امیہ کے ساتھ اس کی جددہ بول سے پر دہ الحام کی بنا پروقائع میں تحریف کر اور تی امیہ کے ساتھ اس کی دور نول سے پر دہ الحام کی جنگوں میں شرکت ہم نے بعد میں ذکر ہونے والے صحابی کے حالات پر دوئی ڈالتے ہوئے ایک مشہور صحابی جیسے ''ابود جانہ' کے امام کی جنگوں میں شرکت کرنے کے مسئلہ کو جس کا سیف مدی ہے قبول نہیں کیا ہے اور اسے در کیا ہے۔

گمرای اور پریشانی سے دوجار کیا ہے۔ اس نے تاریخ میں تصرف کرکے' خزیمہ بن ثابت'' ذو الشہادتین'' کے علاوہ افسانہ کا اس میں اضافہ کیا ہے اور اس طرح آئندہ نسلوں کے تاریخی حقائق سے منحرف ہونے کے اسباب مہیا کئے ہیں۔

سیف بن عرقمیمی کے بعد اسلام کے علماء و محققین کی باری آتی ہے۔ اس سلسلہ میں مکتب خلفاء کے پیروعلماء نے کمر ہمت باندھ کرسیف کی افسانوی داستانوں جھوٹ کے پلندوں اور تخلیقات کوسلم اور نا قابل انکار حقائق کے عنوان سے حدیث، تاریخ، ادب اور صحابہ کی تشریح میں کھی گئی اپنی معتبر اور گراں قدر کتابوں میں نقل کیا ہے اور اپنے اس ملسلے میں خطیب بغدادی جیسے دانشور کی بات قابل اوڑھا کر معتبر مصادر و مآخذ میں داخل کیا ہے اس سلسلے میں خطیب بغدادی جیسے دانشور کی بات قابل غور ہے۔

خطیب بغدادی اپنی کتاب'' موضی'' میں'' خزیمہ بن ثابت انصاری'''' غیر ذوالشہا دتین'' کے بارے میں لکھتاہے:

علماء نے اس خزیمہ کا نام سیف کی احادیث سے استفادہ کر کے لکھا ہے مجملہ میر کہ… یہاں پرسیف کی پہلی اور دوسری روایت کوفل کرنے کے بعد اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

بِشک اس سلسلے میں سیف کی روایت غلط اور بے موقع ہے کیونکہ 'نزیمہ بن ثابت و والشہا دتین' نے امام علی کے ساتھ صفین کی جنگ میں شرکت کی ہے اس مطلب کو سیرت لکھنے والے تمام محققین نے ذکر کیا ہے اور اس پر اتفاق نظر رکھتے ہیں جب

| 121 | لی اصحاب | جعا<br>ل جعا | يو پيجا | یک | ĺ |
|-----|----------|--------------|---------|----|---|
|     |          |              |         |    |   |

سیف کی بات بھی علماء کے نقطۂ نظر اور ان کے بیان کے خلاف ہے تو یہ ججت اور اعتبار سے بھی خالی ہے!

نہ کورہ مطالب کو لکھنے کے بعد خطیب نے چندالی روایات نقل کی ہیں جواس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ '' خزیمہ دُ والشہادتین' نے صفین کی جنگ میں امام علیہ السلام کی ہمراہی میں شرکت کی ہے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں'اس کے بعد لکھتا ہے:

اصحاب میں اس'' ذوالشہا دتین' کے علاوہ کوئی اور نہ تھا جس کا نام'' خزیمہ' ہواوراس کے باپ کا نام'' ثابت' ہواور خدا بہتر جانتا ہے۔

ابن جرجیسے عالم نے '' خزیمہ بن ثابت' کے سلسلے میں دوشرحیں کھی ہیں ان میں سے ایک ''خزیمہ بن ثابت ذوالشہا دتین' کے عنوان سے جوایک مشہور ومعروف صحابی تھے۔اور دوسری سیف کے جعلی خزیمہ کے عنوان سے ۔ابن جرسیف کے اس جعلی خزیمہ کے بار سے میں لکھتا ہے:

اور دوسر اخزیمہ بن ثابت انصاری ہے ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں ''حکم بن عتیہ''
سے قال کر کے لکھا ہے ۔۔۔۔ (دوسری روایت کے آخرتک)

اس کے بعدابن جمراضا فیکر کے لکھتا ہے:

اس روایت کوسیف بن عمر نے اپنی کتاب '' فتوح'' میں لکھا ہے کیکن خطیب بغدادی نے اسے مردود جانا ہے اور کہتا ہے ...

اورخطیب بغدادی کے بیانات خلاصہ بیان کرنے کے بعداینے نقطۂ نظرکو یوں بیان کرتا ہے: میں ابن جحرکہتا ہوں کہ سیف کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بیفلط بیانی اور آفت اس کے راوی''عزری'' کی ہے جس نے اس قتم کی جھوٹی اور ناحق روایت بیان کی ہے! جی ہاں سیف نے ''جمل'' کی داستان میں لکھا ہے کہ ملی نے مدینہ میں تقریر کی اور کہا....( گزشتہ پہلی روایت کے آخر تک)

ابن الى الحديد معتزلى نے اى سلسله ميں جو پچھ بيان كيا ہے ہم يہاں پرائے قل كرتے ہيں، وہ لكھتا ہے:

''ابوحیان توحیری'' نے اپنی کتاب''بیسار'' میں لکھا ہے کہ خزیمہ بن ثابت جس نے امام علی علیہ السلام کے ہمراہ صفین کی جنگ میں شرکت تھی اور اسی جنگ میں شہید ہوا تھا، حقیقت میں خزیمہ بن ثابت ذوالشہاد تین نہیں تھا بلکہ انسار میں سے کوئی اور تھا، جس کا نام بھی خزیمہ بن ثابت تھا' جبکہ بید عویٰ کمل طور پر غلط اور خطا ہے ، کیونکہ حدیث وانساب کی تمام کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اصحاب، انسار، اور غیر انسار میں ' ذوالشہا و تین' کے علاوہ کسی اور کا نام ' خزیمہ بن ثابت ہے کہ تاری خیر انسار میں ' ذوالشہا و تین' کے علاوہ کسی اور کا نام ' خزیمہ بن ثابت ہے کہ تاری خیر سے اور ہوس کی بھاری کا کوئی علاج نہیں ہے! یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ تاریخ کی خلو جیں اور ابوحیان نے کہیر کے مصنف طبری نے ابوحیان سے پہلے یہی مطالب لکھے ہیں اور ابوحیان نے کہیر کے مصنف طبری کی کتاب سے نقل کیا ہے! جبکہ وہ تمام کتابیں جو اصحاب کے ناموں کے بارے میں کھی گئی طبری اور ابوحیان کی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں ناموں کے بارے میں کھی گئی طبری اور ابوحیان کی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں ناموں کے بارے میں کھی گئی طبری اور ابوحیان کی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں ناموں کے بارے میں کھی گئی طبری اور ابوحیان کی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں ناموں کے بارے میں کھی گئی طبری اور ابوحیان کی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں ناموں کے بارے میں کھی گئی طبری اور ابوحیان کی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں ناموں کے بارے میں کھی گئی طبری اور ابوحیان کی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں ناموں کے بارے میں کھی گئی طبری اور ابوحیان کی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں بین خوالم کھی کھی کھی کا خوالم کی کہ کا باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں کھی گئی طبری اور ابوحیان کی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں ہور کی کہ کا باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں کو کی کٹی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہور کی کہ کا باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہیں کو کی کٹی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہور کی کٹی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہور کی کٹی باتوں کے خلاف ثابت کرتی ہور کی کٹی ہور کی کرتی ہور کی کٹی ہور کے خلال ہور کی کٹی ہور کی کٹی ہور کی کٹی ہور کی کٹی کرتی ہور کی کٹی ہور کی کٹی کرنی ہور کی کٹی کر کر کر کربات

ا ابوحیان توحیدی، اس کانام علی بن محمرتوحیدی ہے جس نے چوتھی صدی جری کے اواخریس وفات پائی ہے۔ اس کی تالیفات میں سے ایک کتاب" بصائر القدماء و بشائر الحکما" ہے۔

ايك سو بچاس جعلى اصحاب .......

اس کے علاوہ کیا ضرورت ہے کہ'' خزیمہ، ابن تیہان ممار …'جیسوں کے ہوتے ہوئے۔امیرالمؤمنین کے حامیوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر پیش کریں، کیونکہ اگرلوگ اما تم کے سلسلہ میں انصاف سے کام لیں اور تعصب کی عینک کواپنی آ تکھوں سے اتار کرچیج معنوں میں امام کے بارے میں تو آنہیں معلوم ہوگا کہ اگر پوری و نیا بھی آپ کی مخالف کر کے دشنی پراتر آئے اور آپ کے خلاف کموار کھینج کے اور اما ٹم تن تنہا ہوں، تو بھی حق علی کے ساتھ ہوگا اور بیسب لوگ باطل اور ظالم ہوں گے (ابن الی الحدید کی بات کا خاتمہ)

ابن ابی الحدیداس امر میں حق پر ہے۔وہ'' خزیمہ کنیر ذوالشہا دتین' کو خلق کرنے کے سبب کے بارے میں کہتا ہے:

''ہواوہوس کی بیاری کا کوئی علاج نہیں ہے''

لیکن جووہ ایک بارابوحیان کواور دوسری بار'' طبری'' کوملزم تھہراتا ہےتو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔

ای طرح ہم ابن جرکی اس بات ہے بھی اتفاق نظر نہیں رکھتے ہیں جووہ کہتا ہے کہ بیتمام مشکلات اور آفتیں''عرزی'' سے پیدا ہوئی ہیں۔جبکہ''عرزی'' کا کوئی قصور و گناہ نہیں ہے اور ان متمام آفق کا سرچشمہ سیف بن عمر تمیں ہے بیو ہی ہے جس نے ''خزیمہ غیر ذوالشہا دتین'' کے بارے میں دور وایتیں گڑھی ہیں اور انھیں' حکم''''عرزی''''محکم''''محکم''''عرزی'' کے جرےکا خا کہ کھینچا ہے اور اسے سیف تنہا شخص ہے جس نے خزیمہ ''غیر ذوالشہا دتین'' کے جبرے کا خا کہ کھینچا ہے اور اسے

ایک رول سونیا ہے۔

سیف تنهاشخف ہے جس نے خزیمہ کا افسانہ اور دیگر افسانے خلق کئے ہیں اور بڑی مہارت سیف تنہاشخف ہے جس نے خزیمہ کا افسانہ اور دیگر افسانے خلق کئے ہیں اور بڑی مہارت اور سے اضیں تاریخ اسلام کے صفحات میں درج کرایا ہے اور اس طرح علماء اور محققوں کو حیرت اور پریثانی سے دوچار کیا ہے ورنہ سیف کے جھوٹ سے بخبر بے چارے مشہور راویوں کا کیا قصور اور گناہ ہے؟!

یدامر بھی قابل ذکر ہے کہ ہم نے سیف کی اس جعلی مخلوق کو آسانی سے دریافت نہیں کیا بلکہ اس سلسلے میں بحث و تحقیق میں کافی وقت لگا ہے اور اس پر ہماری ایک عمر صرف ہوئی ہے اور انتقال اور بے وقفہ تلاش اور کوشش کا نتیجہ ہے کیونکہ اس کی اس قتم کی تخلیق ایسی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر سیف نے ایک نام کا انتخاب کیا اور اس نام کیلئے ایک افسانہ گڑھ کراسے اپنے دوسرے افسانوں کی طرح تاریخ اسلام میں درج کرایا ہواور اس طرح اس کے افسانوں سے حقائق کو آسانی کے ساتھ سمجھنا ممکن ہو۔ بلکہ اس کے برعس سیف نے اس قتم کی اپنی تخلیقات اور اپنے افسانوں میں کر دار اور رول اداکر نے والوں کو ایسے چروں کے ہم نام خلق کیا ہے جو تاریخ میں حقیقا موجود تھے اور اتفاق سے مقام و مزرلت اور عمومی احترام کے بھی مالک تھے اور یہی امر سبب بنا کہ بعض اوقات ہم دورا ہے پر کھڑے ہوکر جرت اور پریشانی سے دوچار ہوتے رہے ہیں ایسی صورت میں ہم موضوع کی حقیقت کی بہنچنے کیلئے مجور ہوتے تھے کہ اپنی تمام تو انا ئیوں کو ہروئے کار لائیں اور مقصد حاصل ہونے تک بہنچنے کیلئے مجور ہوتے تھے کہ اپنی تمام تو انائیوں کو ہروئے کار لائیں اور مقصد حاصل ہونے تک بہن بیشیتے تھے۔

#### بحث كانتيجه

سیف نے خزیمہ بن ثابت انصاری غیر ذوالشہا وتین کو خلق کر کے اس کا نام دوروایتوں میں لیا ہے اوران دونوں روایتوں میں سے ہرا کیک کیلئے بعض راوی بھی پیش کئے ہیں جس کسی نے بھی ، جیسے طبری ، ابن عسا کراورا بن حجر خزیمہ نغیر ذوالشہا دتین کی داستان نقل کی ہے یا اس کے حالات پرروشنی ڈالی ہے روایت کوسیف بن عمر نے قل کیا ہے نہ کہ کسی اور سے اور اس کے بعد دوسر ے علماء جیسے '' تو حیدی ، ابن اثیر ، ان کثیر اور ابن خلدون وغیرہ'' نے خزیمہ غیر ذوالشہا دتین کا نام لیتے وقت بلاواسطہ نواسطہ روایت کو طبری سے نقل کیا ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ بیسب آفتیں صرف وصرف سیف کی وجہ سے ہیں!''

سیف نے اپنی تمام افسانوی شخصیتوں کو دوسری صدی ہجری میں اپنے خاندانی تعصّبات، قدرت اور دولتمندوں کی حمایت، خاندان بنی امیدومفر (اس کے اپنے خاندان) کی نوکری اور مداحی و ستائش کی بنیاد پرخان کیا ہے تا کہ اس طرح اپنے رقیب اور دیرینہ دشمن قبائل جیسے بمانی اور قحطانیوں پر کیجڑا چھال کراپنے دل کی بھڑاس نکال سکے۔ ابھی میسکہ کاایک ہی رخے ہے!

سیف کا پنجمبر خدا کے اصحاب کے نام پراپنے ہیرؤں کی تخلیق اور ایسے افسانے گڑھنے میں اس کا ندہبی تعصب بعنی زندیقی ہونا بھی کارفر ما تھا تا کہ اسلام سے عنادودشنی سے جیسا کہ بعض نے اسے اس کا ملزم تھہرایا ہے۔ کی بناء پر اسلامی عقائد میں شک وشید ایجاد کرے اور علماء کو حقائق سے منحرف کرے ، ان کی تحقیق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالے اور اس طرح اسلام کا چہرہ کمل طور پرمسخ کرکے

ایک سو بچاس جعلی اصحاب

دنیاوالوں کےسامنے پیش کرے۔

سیف نے اس سلسلہ بیں اپنا افسانوں کو ایس میں اور چا بکدتی سے اسلام کی تاریخ بیں داخل کیا ہے اور انھیں حقیقی روپ بخشا ہے کہ انسان ابتدا میں تصور کرتا ہے کہ حقیقت میں بیتاریخ کے واقعی چہرے تھے اور ان میں سے ہرا یک اہم رول ادا کرتا تھا!! یہی امر سبب بنا ہے کہ جعلی سور ما وَں کے نام قابل احر ام کتابوں اور رجال اور رسول خدا کے صحابیوں کے حالات پر شمتل کتابوں میں حقیقی وجود کے طور پر پیغیر خدا کے دوسر ہے اصحاب کی فہرست میں قرار پاگئے!!لیکن آج جب کہ علم وحقیت کی روشنی چاروں طرف چھیلی ہے ، ان افسانوں کے تاریخ اسلام میں داخل ہونے کے بارہ صدیوں کے بعد جب ہم نے چاہا کہ ان تمام فریب کاریوں اور چھوٹ سے پر دہ اٹھا کیں اور تاریخ اسلام کے بعد جب ہم نے چاہا کہ ان تمام فریب کاریوں اور چھوٹ سے پر دہ اٹھا کیں اور تاریخ اسلام کے حالات کو واقعی صورت میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں چیش کریں تو ہمار بے بعض عزیزوں نے ہم می مدہ وگر کر ہم پر ناک بھوں چڑھانا شروع کیا، بعض بزرگوں نے ہماری نسبت غصہ ونفرت کا اظہار کیا، جتی یہی ردھی سبب بنا کہ اس کتاب کا ایک حصہ شائع کرنے پر پابندی لگا دی گئی خدا ہی کہ ہم اس حصہ کوشائع کرنے میں سب بنا کہ اس کتاب کا ایک حصہ شائع کرنے پر پابندی لگا دی گئی خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم اس حصہ کوشائع کرنے میں سب بنا کہ اس کتاب کا ایک حصہ شائع کرنے پر پابندی لگا دی گئی خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم اس حصہ کوشائع کرنے میں سبہتر جانتا ہے کہ ہم اس حصہ کوشائع کرنے میں سب بنا کہ اس کا میاب ہوجاں گے۔

۱۔ اس سلسلہ میں مجلد '' الاز ہر'' قاہرہ جلد۲۳ (شارہ ، ۱۰ امنی نمبر ۱۵۰ اداور جلد۳۳ شاره ۱۷ (صفحات ۲۰ کـ ۲۱ کـ) ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کےعلادہ مجلّدرا ہنمائے کتاب طبع تبران سال چہارم شاره کاس ۲۹۲ وشاره ۸ میں ۵۰ ۸ وشاره ۵ ص۸۹ ۸ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔)

### مصادرومآ خذ

خزیمہ و والشہا د تین کا نسب:

ا۔ابن حزم کی' جمہر ہ' ص ۱۳۳۰

۲۔ابن درید کی' اشتقاق' ص ۱۳۳۰

سطری کی' و بل الهذیل' (۲۲۰۰۰ ۱۳۰۰

مرز نیل الهذیل ' (۲۲۰۰۰ ۱۳۰۰)

مرز نمعرفة الصحاب ' متدرک حاکم تیسری جلد۔

محدوث الحد بند نے اور خزیمہ کو فر والشہا د تین کا لقب ملنے کی داستان

ا۔' مند' احد بن حنبل (۲۱۵۸۵)

۲۔ ابن سعد کی' طبقات' (۲۱۵۸۵)

سر' اسدالغاب ' ابن اثیر، خزیمہ کے حالات (۲۱۲۸۱) سواء یا سواد کے حالات (۲۲۲۳)

۲۰ ابن عما کر کی ' تہذیب' خزیمہ کے حالات (۲۱۲۸۱)

ایک سو بیجاس جعلی اصحاب

خلیفه عرّکا قر آن مجید کوجمع کرنااور قبیلهٔ اوس کاخزیمه پرافتخار کرنا۔

ا۔ "تاریخ ابن عساکر" اوراس کی "تہذیب" (۱۳۳۵)

۲\_احد بن حنبل کی''مند'' (۵۸۹۸)

۳-ابن جرکی"اصابه" (۱۸۲۵)

یم صحیح بخاری باب جمع القرآن (۳ر۱۵و۳ر۱۵) تنسیر سورهٔ احزاب

۵\_خطیب بغدادی کی"موضح" (ار۲۷۲)

امام کی جنگوں میں خزیمہ کی شرکت

ا۔ ابن سعد کی' طبقات' عمار کے حالات (۳۵۹ ۳۵)

۲\_بلاذری کی''انسابالاشراف''(۱۷۰۱)

۳ ـ ابن عبدالربر کی ' استیعاب' (ار ۱۵۷)

۴ \_ابن اثیرکی'' اسدالغایهٔ' میں نزیمه کے حالات (۲ ۱۱۴) اسی طرح ابن عسا کر کی تاریخ

۵\_احد بن حنبل کی"مند" (۵/۲۱۴)

٢ ـ طبري كي " ذيل المذيل" عمارياسر كے حالات (٣١٦/٣)

۷\_خطیب بغدادی کی "موضح" (۱۷۷۷)

عماریاسر کے بارے میں سیف کے جھوٹ:

ا۔خلیفہ مڑکی طرف سے عماریا سرکے کوفہ میں گورز کی حیثیت سے منصوب کئے جانے کے سلسلے

ايك سوبيجإس جعلى اصحاب الكسوبيجاس جعلى اصحاب الكسوبيجاس المستعدد ا

میں واقدی کی روایت اور تاریخ طبری (۲۹۴۵) میں سیف کے ذریعہ عماریا سر کے معزول کئے جانے سے متعلق روایت کا موازنہ سیجئے۔

۲\_تاریخ طبری (۱۲۷۷۸\_۲۷۷۸)

زياد بن حظله ،امام على عليه السلام اورسيف كى پانچ روايتيں

ا۔تاریخ طبری (۱ر۹۵ ۳۰ ۹۲ ۳۰) میں پانچوں روایتیں کے بعد دیگرے درج ہوئی ہیں۔
۲۔خطیب بغدادی کی''موضح''(۱ر۲۷ ۲۵ ۲۷) اس نے پہلی دوروایتوں کو درج کیا ہیں۔
۳۔ابن عساکر نے اپنی'' تاریخ''جس کاقلمی نے دوشق کی'' ظاہر میدلا ئبر بری میں موجود ہے۔
نمبر: ۳۳۷ جلد ۵ ۳۰ ۳۰ و ۳۰۳س نے دوسری روایت کوسیف سے فقل کر کے ذکر کیا ہے۔

سیف کی روایتوں کی پڑتال

ا\_تاریخ طبری (۱ر۲۰۸۸ واا۱۱)

٢\_ ' الجرح والتعديل' ٢ رق(١٧٨١)

۳\_ابن عساكركي "تهذيب" (۳۲۲/۹)

٧- ''ميزان الاعتدال''(١٧٧٥)

امام کے بارے میں خزیمہ اور دوسرے اصحاب کا نقطہ نظر

ا\_تاریخ یعقونی(۲۸۸۷۱\_۱۷۹)

۲\_اعثم کی"فتوح" (۱۸۹۸)

۲۸۰ ایک سوپیاس جعلی اصحاب

٣\_مسعودي کي مروج الذهب '(٣٦٧-٣٦٧)

امام کی جنگوں میں مجاہدین بدراور دوسر ہےاصحاب کی موجودگی

ا\_زہبی کی" تاریخ اسلام" (۱۲/۱۲)

٢\_خليفه بن خياط کن تاريخ " (١٦٣١)

٣\_نفر بن مزاهم کی کتاب 'صفین' (٩٢\_٩٢)

۳\_تاریخ بعقو بی (۱۸۸۲)

۵\_مسعودي کي ''مروج الذهب'' (۳۹۴/۲)

خزيمه ذوالشها دنين كاقتل مونا:

ا۔ ابن سعد کی' طبقات' عماریاسر کے حالات

۲\_خطیب بغدادی کی موضح (۱۷۷۱)

سے نصر بن مزام کی کتاب 'دصفیں''ص ۳۹۳-۳۹۳ ۳۹۸ س

خزيمه كافسانه پرايك بحث

ا خطیب بغدادی کی د موضح " (ار ۲۷۵ ۲۷۸)

۲۔ ابن حجر کی'' اصابہ'' ار ۲۲۵) ذوالشہا دتین کے حالات نمبر: ۲۲۵۱ اور'' خزیمہ غیر ذو ...

الشهادتين ' نمبر٢٥٢٦\_

٣ ـ شرح نهج البلاغه تحقيق ابوالفضل (١٠٩/١٠)

ايك سو پچان جعلی اصحاب

٣ \_ابن اثر كي " تاريخ كامل " (٨٢/٣)

۵\_تاریخ این کثیر (۲۳۳/۷)

۲' تاریخ این خلدون ۲۰۲۰ مرسیس اورای صفحه رتعلق امیر شکیب ارسلان

2- "عبداللدابن سبا" طبع آ فسط تبران - العالم سيف بن عمر ك حالات

# ساک بن خرشه انصاری ابود جانه

کتاب کے اس حصہ میں ہم ان تین چبروں کے بارے میں بحث کریں گے جن میں سے ہر ایک کانام''ساک بن خرشہ'' تھا۔

### ابودجانها وررسول خدأكي ثلوار

ابود جانه، ساک بن خرشته انصاری یا''ساک بن اوس بن خرشه، ابود جانهٔ انصاری ساعدی'' ایک شجاع، دلیراورایک مشهور جنگجوشخص تفا۔

ابود جانہ نے رسول خدا کے ہمراہ بدر کی جنگ میں سرگرم طور پر شرکت کی ہے اور شرک و نفاق کے خلاف اسلام کی دوسری جنگوں میں بھی اس نے تلوار چلائی ہے۔

مو رخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر خداً نے احد کی جنگ میں ایک تلوار ہاتھ میں لے کرمجاہدین اسلام سے مخاطب ہو کر فرمایا:

کون ہے جواس ملوار کاحق ادا کرے؟

زبیرنے کہا کہ؛ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بولاء اے رسول خداً: میں ہوں لیکن پنجمبر خدانے

ایک سو بچاس جعلی اصحاب......

میری بات پرتوجه نه فر مائی کے اور بدستوراین پہلی بات کود ہراتے رہے۔

'' کون ہے جواس تلوار کاحق ادا کرے؟''

اب کی بار' ابود جانه اک بن خرشهٔ 'اپنی جگه سے اٹھ کر بولے:

میں اس کاحق ادا کروں گا، اس کاحق کیاہے؟

رسول خداً نے فرمایا:

اں کا حق سے کہ اس سے کسی مسلمان کوتل نہ کرو گے اور کفار سے جنگ میں چیجے نہ ہٹو گے۔ زبر کہتا ہے:

رسول خداً نے تلوار کوابود جاند کے ہاتھ میں دیا۔

طبری نے ای داستان کو' ابن اسحاق' سے نقل کر کے یوں لکھاہے:

رسول خداً احد کی جنگ میں ایک تلوار ہاتھ میں لئے ہوئے اپنے اصحاب کے درمیان

پھراتے ہوئے فرمارے تھے:

کون ہے جواس تلوار کاحق ادا کرے؟

کچھلوگ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کاحق ادا کرنے کی آ مادگی کا اعلان کیا الیکن پیغمبر خدا نے

ان كى طرف اعتنانه كياجب ابودجاندني اپنى جگه سے اٹھ كر يو چھا:

اے رسول خداً! لموار کاحق کیا ہے؟

ا۔ گویاز بیری تجویز کے بارے میں رسول خداگی بے اعتمائی کا سرچشمہ بیتھا کہ آنخضرت جانتے تھے کدوہ اپنی شرط پروفانہیں کرے گا اور جمل کی جنگ میں بھر ہیں'' سبابج'' کے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کرے گا۔''نقش عائشہ درتاریخ اسلام' جلد ہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

#### یہ مخضرت نے جواب میں فر مایا:

اساحق بیہ ہے کہاں سے دشمنون پراتنا دار کیا جائے کہ بیٹیرهی ہوجائے۔ ابود جاندنے کہا:

میں اس تلوار کاحق ادا کرتا ہوں

اس وفت پنیمبرخداً نے تلوار کوابود جاند کے ہاتھ میں دیا۔

ابودجاندایک دلیر، شجاع اور تجربه کارجنگجور شخص سخے۔ میدان کارزار میں خودنمائی اورخودستائی کرتے سخے۔ سرخ رنگ کا عمامہ سر پر باند سختے سخے، یہ عمامہ ان کی پہچان تھا۔ جب بھی ابودجانہ یہ عمامہ سر پرر کھے ہوتے تولوگ بچھتے سخے کہ ابود جانہ جنگ کررہے ہیں اور جنگ کا حق ادار کررہے ہیں۔

ابود جاند رسول خدا ہے تلوار حاصل کرنے کے بعد، دونو جوں کے درمیان خودستائی اورخودنمائی کرنے گئے اورا پنے اوپر ناز کرنے گئے، مشکر انہ قدم اٹھارہے سے۔ جب رسول خدا نے ابود جانہ کی محالت دیکھی تو فرمایا:

خدائے تعالی اس طرح راہ چلنے پر نفرت کرتا ہے، سوائے اس مقام کے۔

زبير کهتاہے:

اس جنگ میں کوئی پہلوان ابود جانہ کے مقابلے میں آنے کی جرا کت نہیں کرتا تھا، جو

بھی آگے بر صتا تھا ابود جانہ کے وارسے ڈھیر ہوجا تا تھا وہ دشمن کی صفوں کوئہس نہیں

ارایا لگتا ہے کہ جس صحابی کے ہاتھ میں رسول خدا نے تلواز نہیں دی ہے، اس کا نام احترام میں نہیں لیا گیا ہے اور آنخضرت کی کی

مسلمان کواس نے آل نہ کرنے کی شرط میں تحریف کر کے اس کی جگدیہ کہا ہے کہ دشنوں پراتنا دار کیا جائے کہ سے ٹیڑھی ہوجائے سیر وابن صفام نصوصاً اس کے مقدمہ کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ حقیقت کمل طور پر واضح ہوجائے۔

کرتے تھے اور آ گے بڑھتے ہوئے رائے کی ہررکاوٹ کوتلوار کی ضرب سے دور کرتے تھے تھے ایک پہاڑ کے دامن قریش کی چندخوا تین سے اس کی ٹر بھیڑ ہوئی جو دف بجاتے ہوئے قریش کے جنگجوؤں کیلئے یوں گار ہی تھیں۔

ہم زہرہ، لینی صبح کے تارے کی بیٹیاں ہیں، اگر میدان کارزار میں بیشروی کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہم آغوش ہوجا کیں گے۔ ہم تمہارے لئے نرم بستر بچھا کیں گے و...

ابودجانہ نے ان پرحملہ کیا اور نلوار تھینجی تا کہ ان پرضرب لگا کیں اچا تک ہاتھ کوروک کروہاں سے واپس لوٹے ۔ زبیر نے اس کی اس حرکت کے بارے میں ان سے سوال کیا۔ ابود جانہ نے جواب میں کہا:۔

میں رسول خد کی تلوار کو اس سے بلند تر سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک عورت کو قتل کروں۔

ایک زمانہ گزرنے کے بعد بمامہ کی جنگ پیش آئی۔اسلامی فوج کے دباؤکی وجہ سے مسلمہ اور اس کے حامی مجبور ہوکرایک باغ میں داخل ہوئے اور وہاں پناہ لے کراور وہیں سے مسلمانوں کی فوج سے لڑتے تھے۔

مسلمان، مسلمہ کے سپاہیوں کے دفاعی حملوں کے سبب باغ میں داخل نہیں ہوسکتے تھے۔ یہاں تک کہ ابود جانہ تن تنہا آ گے بڑھے اور دروازے سے باغ کے اندر داخل ہونے لگے جس کے بتیجہ میں ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔لیکن اس حالت میں باغ کے دروازہ پراستقامت کے ساتھ لڑتے

| ن اصحاب | بسو بيجاس جعا | ایک | tay |
|---------|---------------|-----|-----|
|---------|---------------|-----|-----|

رہےاور کفار کوئل کرتے رہے جب اسلامی فوج پہنچ گئی تو انہوں نے باغ کے اندر حملہ کر کے مسلمہاور اس کے جھوٹے دعووں کا خاتمہ کیالیکن ابود جانداس گیرودار میں شہید ہوگئے۔

ابوعمر و، ابن عبد البراوراس كى پيروى كرنے والے ديگر علماء يہاں پر غلط فبمى كاشكار ہوئے ہيں كھتے ہيں:

کہا جاتا ہے کہ ابود جانداس جنگ میں قتل نہیں ہوئے بلکہ زندہ نی کے نگے اور صفین کی جنگ میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ہمراہ معاویہ سے جنگ میں شرکت کی ہے! جب کہ صفین کی جنگ میں علی علیہ السلام کے ہمراہ شرکت کرنے والے ابود جاند ساک بن خرشہ انصاری نہیں تھے بلکہ اس کا ہم نام ایک دوسرا صحابی تھا۔ اب ہم اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔

## ساك بن خرشية عفى تابعي

نصر بن مزاهم اپنی کتاب 'حصفین' میں لکھتا ہے:

ساک بن خرشہ جو صفین کی جنگ میں علی علیہ السلام کے ایک سوار فوجی کے عنوان سے لڑر ہا تھا، حسب ذیل رجز خوانی کرتا ہے:۔

غسانی فیصله کرتے وقت اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم میدان کارزار میں اور دشمنوں

سےاڑتے وقت آگ کے بھڑ کتے شعلوں کے مانند ہیں۔

اور جواں مردی وعفو و شخشش کے وقت سب میں نمایاں 'بہا دروں اور جناگجوؤں کے سردار ہیں۔

اس بناپرمعلوم ہوتا ہے کہ'' ساک بن خرشیہ عفی''انصار میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ انصار دوفنبیلہ

"اوس" و"خزرج" زيد بن كهلان بن سباكي نسل سے بيں ۔ان لوگوں نے رسول خداً كى مكه سے مدينه

ہجرت سے برسوں پہلے مدینہ منورہ میں آ کروہاں پرسکونت اختیار کی تھی۔

اس کیاظ ہے، جس ساک بن خرشہ نے صفین کی جنگ میں امام علی علیہ السلام کے ہمراہ شرکت کی ہے جعثی ہوں دورہے اس کے اجداد شرکت کی ہے جعثی جود عریب بن زید کہلان '' کی نسل سے' سعد العشیر ہ'' کا بیٹا ہے اس کے اجداد سیمن کی ایک آبادی کے رہنے والے تھے اور وہاں پر معروف تھے اس آبادی سے صنعا تقریباً بیالیس فرسخ دورہے۔

| بالصحاب | ب سو پیجا س جعل | CI. | MA |
|---------|-----------------|-----|----|
|---------|-----------------|-----|----|

اس قبیلہ کا یمن میں اس قدر رہنا اس امر کا سبب بنا ہے کہ ' ابن قدامہ ' (وفات والہ ہے) نے ان کا شجر وُ نسب کتاب ' استبصار ' نسب سے مربوط مخصوص کتاب ' استبصار' میں درج نہیں کہا ہے۔ استبصار انصار کے شجر وُ نسب سے مربوط مخصوص کتاب ہے۔

# اڑ تالیسواں جعلی صحابی سماک بین خرشتم انصاری (غیراز ابودجانه)

#### بيوه فخطاني عورتون كامقدر

عرب کے مردوں کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیت تھی کہ یہ ایک ہزرارسات سویمانی عور تیں ہوہ اور بے سر پرست رہیں اوران کامتنقبل تاریک وہمہم رہے ۔ لہذا جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اضے اور انہیں اپنی شرعی اور قانونی ہویاں بنا کرا پنے گھر لے گئے ۔ ان میں سے صرف استاوں کو فدے پانچ فرخ کی دوری پرواقع ہے ۔ خلافت عرائے زبانے میں ایرانی فوج رشم فرخزاد کی کمانڈ میں اور اعراب ، سعد وقاص کی کمانڈ میں ، اس جگہ پرنبرد آزا ہوئے ۔ پینونین جنگ ملمانوں کی فتح پرختم ہوئی ۔

#### ایک عورت''اروی'' بنت عامرنخعی ره گئی!!

"اروی"کا مسئلہ اس لئے پیش آیا کہ عرب کے تین معروف سردار،" ساک بن خرشہ انصاری "رمشہور ابود جانہ کے علاوہ )" عتبہ بن فرقد لیٹی "اور" بکیر بن عبداللہ" نے ایک ساتھ خواستگاری کی تھی۔اور" اردی"ان نا مورعر بول ۔۔ جن میں ہرا یک خاص کمالات وفضائل کا مالک تھا ۔ میں ہے کسی ایک کا انتخاب کرنے میں جران رہ گئی تھی۔ بالآ خرمجبور ہوکراپی بہن" نہیدہ" کے ذریعہ اس کے شوہر عرب کے معروف پہلوان اور صحابی بزرگوار" قعقاع بن عمرتہیں" سے اس سلسلے میں مشورہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا نظر بیپیش کرے۔ قعقاع نے بھی فراخد لی سے ایک رباعی کے ذریعہ اپنا نقطہ نظر جاپی بیوی کی بہن سے مندرجہ ذیل مضمون میں بیان کیا:

اگر مال ومنال اور دینار و در جم چاہتی ہوتو ساک انصاری یا فرقدلیثی کا انتخاب کرنا اگر ایک شجاع مرد، نیز ه باز ،شهسوار اور ایک بے باک دلا ور چاہتی ہوتو کمیر کا انتخاب کرنا۔

یان کی حالت ہے۔ابتم خود مجھو!<sup>ک</sup>

#### ساک بن خرشه سیه سالار کے عہدے بر:

طری،سیف سے قل کر کے ہمدان اور آ ذربائیان کے بارے میں لکھتا ہے: ہمدان کو ۱۸ میں نعیم بن مقرن نے فتح کیا۔ ' دستی'' کی فوجی چھاؤنیوں کی

ا۔اس کتاب کی جام ۱۹۵۔۱۹۲) فاری ملاحظہ ہو۔

ا يک سو پچاس جعلی اصحاب......

کمانڈ کوفہ کے بعض معروف سردارول منجملہ''ساک بن عبیدعبسی''،''ساک بن کمانڈ کوفہ کے بعض معروف سردارول منجملہ''کوسونپی ، دستی فوجی چھاؤنیاں ایک مخر مہاسدی''اور''ساک بن خرشہ انصاری''کوسونپی ، دستی فوجی چھاؤنیاں ایک وسیع علاقے میں پھیلی تھیں اس میں بہت سے گاؤں اور قصبات شامل تھے اور بیہ علاقہ ہمدان تاری کے درمیان واقع تھا۔

یہ پہلے سردار تھے جنہوں نے دستنی کی فتح کے بعد وہاں کی فوجی چھاونیوں کی کمانڈ سنجالی اور اس کے بعد دیلمیان سے نبر د آ زماہوئے۔

طبرى اسمطلب كے من لكھتا ہے:

دیلمیان ، رے اور آذر بائیجان کے باشندے ایک دوسرے سے رابطہ برقر ارکر کے مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کیلئے ایک بڑی فوج تفکیل دی۔

نعیم نے ایرانی سپاہیوں پرایک بے رحمانہ حملہ کیا اوران پر تلوار سینجی اوران کے کشتوں کے ایسے پشتے لگا دیے کہ اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد گنتی کی حد سے گزرگئی ۔ نعیم نے اس کا میا بی کے بعد فتح کی نویدایک خط کے ذریعہ خلیفہ مراکودی۔ اس خط کو ''عروہ'' کے ہاتھ خلیفہ کے پاس بھیجا۔ عروہ ، فوراً مدینہ بہنچ کر خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا۔

خلیفہ کی نظر جب عروہ پر بڑی تواس سے پوچھا:

کیاتم بشیر مهو

ا۔بشیر <sup>لین</sup>ی خوشخبری دینے والا۔

ایک سوپیاس جعلی اصحاب

عروہ نے تصور کیا کہ شاید خلیفہ عمرؓ نے غلطی سے اس کے نام کوعروہ کے بجائے بشیر خیال کیا ہے ، اس لئے فوراً بولا۔

نہیں،میرانام''عروہ''ہے!

عمرٌ نے دوہارہ تکرار کی:

كياتم بشير ہو؟

چونکداس دفعه عروه عمر کے مقصد کو سمجھ گیا تھا، لہذ الطمینان کا سانس لے کربولا:

جی ہاں ،جی ہاں،بشیر ہوں۔

عمرٌنے یو چھا:

كيانعيم كى طرف سے آئے ہو؟

عروه نے جواب دیا:

جی ہاں، میں نعیم کا پلجی ہوں،اس کے بعد فتح کی نوید پر شتمل خط عمر ؓ کے ہاتھ میں دیدیا اور اسے روداد سے آگاہ کیا۔

سيف كهتاب:

ايك سو بچپاس جعلى اصحاب......

ذربعهاسلام كاسر بلندفرما!

اورانھیں بھی اسلام کی تائید فرما!

اس کے بعد خلیفہ نے نعیم کے نام ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ'' ساک بن خرشہ انصاری'' (غیر از ابود جانہ) کو بکیر بن عبد اللّٰہ کی مدد کیلئے ما مور کر ہے ۔ نعیم نے اطاعت کی اور ساک بکیر کی مدد سیلے آذر بائیجان روانہ ہوگیا۔

سيف كهتاج:

ساک بن خرشہ (غیراز ابود جانہ )اورعتبہ بن فرقد لیثی عربوں میں دولتمند شار ہوتے تھے۔

#### ساك،عراق كا گورنر

طبری نے سیف کے افسانہ کا بیر حصد اپنی تاریخ میں یوں بیان کیا ہے: بگیر نے اپنے عہد ے سے استعفادیا۔ جس کے نتیجہ میں اس کی حکومت کے علاقہ ''سماک بن خرشہ انصاری'' اور' عتبہ نے آذر بائیجان کے باشندول سے سلح کی اور عہد نامہ کھا اور ''ساک بن خرشہ انصاری'' نے اس کی تائید کی ہے اور اس پر دستخط کئے ہیں۔

آخریس جہاں سیف خلیفہ عثان کے گماشتوں اور کارندوں کی تعداد اور نام بیان کرتا ہے وہاں ساک بن خرشد انصاری اور ایک دوسر شے خص کاعثان کی وفات کے سال عراق کے شہروں کے حکام کے طور پر نام لیا ہے۔

ساک انصاری (غیراز ابود جانه) کی داستان جوطبری کی روایتوں میں بیان ہوئی ہے یہی تھی

۲۹۴ .....ایک سوپچاس جعلی اصحاب

جے ہم نے نقل کیا۔ابن اثیر،ابن کثیر اور ابن خلدون نے بھی اس کوطبری نے نقل کر کے اپنی تاریخوں میں درج کیا ہے۔

#### افسانة ساك كےراوي

گزشته روایتوں میں سیف، ساک بن خرشه انصاری (غیراز ابود جانه) کے بارے میں اپنے راد بوں کا بوں تعارف کرتا ہے:

ا محمد، کواس کے خیال میں بی محمد بن عبداللہ بن سوادنو رہ ہے اور بیسیف کی اپنی تخلیق ہے۔

۲ محمد ، اسے محملب بن عقبہ اسدی کہتے ہیں بی بھی سیف کے خیالات کی تخلیق ہے۔

سالیکن، طلحہ، ' عمرو' ' ' سعید' اور ' عطیہ' چونکہ بیہ بے نام ونشان تھے، ان کے باپ کا نام یا لقب ذکر نہیں کیا گیا ہے جس سے ان کی پہچان کی جاسکے، مثلاً بیہ ' طلحہ' کون ہے؟ کیا اس سے مراد ' مطلحہ بن عبدالرحمان' ہے یا طلحہ بن اعلم؟

پہلاتواس کے جعلی راویوں میں سے ہاور دوسراایک معروف راوی ہے، اگر چہعض اوقات سیف اس کی زبان جھوٹ نقل کرتا ہے اور ہم بھی سیف کے جھوٹ کے گناہوں کو ایسے راویوں کی گردن پرنہیں ڈالتے۔

یے عمر وبھی کیا وہی ہے جو کوفہ وبھرہ کے نحویوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے اوروہ اس کی زید سے پٹائی کراتے ہیں یا کوئی اور ہے؟

سعیداورعطیہ کون ہیں؟ ان میں سے سی کے بارے میں پھینہیں معلوم ہے جوہم ان کے

ايك سوپچياس جعلى اصحاب.....

بارے میں تحقیق کرسکیں۔

#### تاریخی حقائق اورسیف کے افسانے

سیف بن عمر تنهاشخص ہے جس نے ایک ہزار سات سو' دختی اور بجلیہ' یمانی قحطانی عور توں

کے اچا نک بیوہ ہونے کی خبر دی ہے اور اسے ایک اہم مسئلہ کے طویر پیش کیا ہے اور اس مشکل کے حل

کیلئے جزیرہ نمائے عرب کے شالی علاقوں کے غیر متمدن عرب جوان مردانہ آگے بڑھتے ہیں اور ان

بسر پرست اور بیوہ عور توں کو ۔۔۔ جن کے قحطانی مرد (جنگ میں کام آئے تھے) اپنی حمایت میں

لے کران سے شادیاں کر لیتے ہیں اور عنایت و بزرگواری دکھاتے ہی!!

وہ تنہا شخص ہے جس نے عامر ہلالیہ کی بیٹیوں''اروی''اور'نہید ہ'' کامسئلہاوراروی کیلئے شوہر کےانتخاب میں' قعقاع'' کےاشعارخلق کئے ہیں۔

### ہمدان اور دستنی کی فتح کیلئے عروہ کی ماً موریت

اور، ہدان، وستی ، رے اور آ ذربائیجان کی فتح کے موضوع کے بارے میں جو پچھ دوسروں نے بیان کیا ہے وہ سب سیف کے قصوں اور افسانوں کے برعکس ہے، مثلاً بلاذری اپنی کتاب' فتوح البلدان' میں لکھتا ہے:

نہاوند کی جنگ کے دومہینہ بعد، وقت کے خلیفہ عمر بن خطاب ؓ نے عماریاسر کے نام کوفدایک خط بھیجا اور اسمیں تھم دیا کہ 'عروہ بن زید خیل طائی'' کوآٹھ ہزار سپاہیوں کے ہمراہ'''رے''اور''دستی'' کے شہروں کو سخیر کرنے کیلئے ما مورکرے۔ عروہ نے اطاعت کی اور سپاہیوں کے ہمراہ اپنی ما موریت کی طرف روانہ ہوا'' رے''اور دیامان'' کے باشند ہے بھی آپس میں متحد ہو کرعرب سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لئے مسلح ہو کر پوری طرح آمادہ ہوئے ، لیکن دونوں فوجوں کے درمیان ایک گھسان کی جنگ کے بعد سرانجام عردہ نے فتح حاصل کی اور ان میں سے ایک گروہ کو تہہ تیج کر کے رکھدیا ان کے مال ومنال پر قبضہ کر لیا اور پوری طاقت کے ساتھ علاقہ پرمسلط ہوگیا۔

#### عروه خليفه كي خدمت ميں

علاقہ پرکمل تسلط جمانے کے بعد عروہ اپنے بھائی''حظلہ بن زید'' کواپنا جانشین مقرر کرکے عمار یا سرکی خدمت میں پہنچ گیا وران سے اجازت چاہی کہ اس فتح کی نوید کیکر وہ خود خلیفہ عمر کی خدمت میں حاضر ہونا جا ہتا ہے۔

عروہ نے ماضی قریب میں جنگ''جسر'' میں مسلمانوں کی دردناک اور خفت بارشکست کی خبر خلیفہ کہ خدمت میں پہنچائی تھی لہذا جا ہتا تھا کہ'' دیلم''اور''رے'' کی متحکم اور قدر تمند فوج پراپی فتح و کامیابی کی نوید خلیفہ عمر کی خدمت میں پہنچا کراس کی تلافی کرے۔

عمار نے عروہ کی درخواست منظور کی عروہ بڑی تیزی سے مدینہ پہنچا اور خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

جوں ہی خلیفہ کی نظر عروہ پر پڑی تو ایک دم گزشتہ تلخ یا دیں ، جسر کی جنگ میں شکست ، اس میں نامور عرب پہلوانوں کاقتل ہونا اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا اور عروہ کی پہنچنے کو فال بدتصور کر کے ب

ایک سو بچاس جعلی اصحاب.....

اختيار بولے:

انا لله و انا اليه راجعون

عروه نے مسئلہ کو مجملے کرفوراً کہا:

نہیں نہیں اب کی بار خدا کاشکر بجالا یے کہ اس نے ہمیں دشمنوں پر فتح و کامیا بی عنایت فر مائی اس کے بعد ایک ایک کرکے کامیا ہوں کو گئنے لگا۔ جب عمر "کواس طرف سے اطمینان حاصل ہوا تو عروہ سے یو جھا۔

کیوں خود وہاں نہرہے؟ کیوں کسی دوسری کومیرے پاس نہیں بھیجا؟

عروه نے جواب دیا:

میں نے اپنے بھائی کواپنی جگہ پررکھاہے اور اس نوید کوخود آپ کی خدمت میں پہنچانا جا ہتا تھا۔ عرشخوشحال ہوئے اور اسے 'دبشیر''خطاب کیا۔

بلاذرى اس مين اضافه كرك لكھتا ہے:

عروہ کی فتح، دیلمیان کی قطعی شکست کا سبب بنی ، کیونکہ جب عروہ خلیفہ کی خدمت سے پلٹا تو اس نے ''سلمہ بن عمر و''اور''ضرار بن ضی'' کوسپہ سالار کا عہدہ دیا۔ضرار نے '' دستھ''اور'رے'' کے باشندوں کے ساتھ صلح کی۔

فتح بهدان کوخلیفه بن خیاط نے خلاصہ کے طور پرلیکن بلاؤری نے اسیے فصل ذکر کیا ہے ہم اس کے ایک حصہ کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں: کے ایک حصہ کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں: بلاذری لکھتا ہے: سی هم اداخر میں 'مغیرہ بن شعبہ' نے جریر بن عبداللہ بھی کو ہمدان کی فتح پر ما مورکیا۔ جریر نے ''صلح نہاوند'' کے مانند ہمدان پر سلح کے ذریعہ قبضہ جمایا اور اس علاقہ کی زمینوں پر زبردتی قبضہ کرلیا۔

طبری نے ابومعشر اور واقدی نے قال کر کے آذر بائیجان کی فتح کے بارے میں یوں کھا ہے: آذر بائیجان ۲۲ھ میں فتح ہوا اور مغیرہ بن شعبہ 'وہاں کا حاکم بنا۔

بلاذری نے بھی اسی مطلب کواپنی کتاب'' فتوح البلدان'' میں ایک دوسری روایت کے مطابق کھاہے:

آ ذربائیجان کو''حذیفۃ بن یمان''نے اس زمانے میں فتح کیاہے جب کوفہ پرمغیرہ حکومت کرتا تھا۔

یا توت صوی نے بھی انہی مطالب کواپئی کتاب ''مجھم البلدان' میں لفظ'' ہمدان' ''رے' اور ''دستی'' کے تحت لکھا ہے اور خلیفہ بن خیاط نے بھی انہی مطالب کا انتخاب کیا ہے۔

بلاذری نے ''رے' '' قزوین' اور' 'دستی'' کے بارے میں لکھا ہے:

مغیرہ بن شعبہ نے '' کثیر بن شہاب' نامی ایک صحابی کو'' رے' ''' قزوین'' اور''

دستی'' کے علاقوں پر حاکم مقرر کیا اور ہمدان کی مسؤلیت بھی سوپی لیکن اسی دوران

''رے' کے باشندوں نے اس کی اطاعت کرنے سے انکار کیا۔ نتیجہ کے طور میں کثیر

ان سے نبرد آزما ہوا اور اس قدر جنگ کی کہ وہ مجبور ہوکر دوبارہ اطاعت کرنے پر

آ مادہ ہوئے۔

جب سعد بن ابی وقاص دوسری بار کوف کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے بنی عامر بن لوی سے 'علاء بن وہب' کو ہمدان کا گور نرمقرر کیا اور اس کی حکمر انی کا فرمان جاری کیا۔ لیکن ہمدان کے لوگوں نے ایک مناسب فرصت میں علاء کے خلاف بغاوت کر کے اسے حکومت سے ہٹادیا علاء نے بھی ان سے جنگ کی اور ان پراتناد باؤڈ الاکہ وہ پھرسر شلیم ٹم کر کے اس کی اطاعت کرنے پرمجبور ہوگئے۔

# شخقيق كالتيجه

ا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سیف بن عمر کے علاوہ دوسرے تاریخ نویسوں نے ان فتوحات کا زمانہ ۲۲<u>ھے سے ۲۳ ھ</u>یک ذکر کیا ہے۔

۲۔ پہلاعرب سردارجس نے دیلمیوں سے جنگ کی اور انھیں شکست دی،عروہ بن زید خیل طائی تھا۔اس نے خود خلیفہ عمر کی خدمت میں پہنچ کر اس جنگ میں اپنی فتحیابی کی نوید انھیں پہنچادی ہے۔

سے جس سردار نے''رے''اور''دستی'' کے باشندوں سے کے کی، وہ ضرار بن ضی تھا۔
سے کوفہ پر''مغیرہ بن شعبہ'' کی حکومت کے دوران''رے''اور''ہمدان' کے شہردوبارہ فتح کئے
گئے اور جر سربن عبداللہ' ہمدان کو دوبارہ فتح کرنے کیلئے مغیرہ کی طرف سے مقرر ہوااس نے ہمدان کو فتح
کرنے کے بعداس علاقے کی زمینوں پرز بردتی قبضہ جمالیا۔

۵۔ پھرمغیرہ کی کوفہ پر حکومت کے دوران ' کثیر بن شہاب' اس کی طرف سے ' رے' ،

۲۔ آ ذربائیجان بھی کوفہ پرمغیرہ کی حکومت کے دوران' حذیفہ بن یمان' کے ہاتھوں فتح ہوا

لیکن ان تمام سلم تاریخی حقائق کے مقابلے میں سیف بن عمر تنیمی ان سارے فتو حات کا واقع ہونا <u>اسم</u>یں بیان کرتا ہے اور''رے، ہمدان اور دستی'' کی فتح کو''نعیم بن مقرن'' کے ذریعہ بتا تا ہے۔

سیف کہتا ہے جونمائند نعیم بن مقرن کی طرف سے جنگی غنائم کے پانچویں حصہ کو لے کر خلیفہ عمر کے پاس گئے تھےوہ''ساک اور ساک اور ساک' تھے اور اسکے بعد عمر کی ان کے ساتھ گفتگو کو بھی درج کیا ہے۔

سیف نے ''عروہ بن زید خیل طائی'' کی خبر کوتر یف کیا ہے عروہ خود سپہ سالار کی حیثیت سے دیا ہے میں اپنی فتح کی نوید کو عمر ﷺ کے پاس لے گیا تھا۔لیکن سیف اس میں تحریف کر کے اس خبر کو ایک معمولی قاصد کے ذریعہ بھیجتا ہے اور عمر ؓ کے ساتھ اس کی گفتگو کو اپنی پند کے مطابق تغیر دیتا ہے۔

سیف نے آ ذربائیجان کی فتح کوبھی ۱۸ بھیل کھا ہے اوراس ما موریت کے سپہ سالار'د کمیر بن عبداللہ'' کے بعد' عتبہ بن فرقد لیٹی'' کو بیذمہ داری سونی ہے اور اس کے سلح نامہ پرساک بن خرشہ سے گواہ کے طور پرد شخط کرائے ہیں۔ ايك سوبيچاس جعلى اصحاب......

سیف بن عمر تنها شخص ہے جس نے اس قتم کی خبروں کی روایت کی ہے یہ وہی ہے جس نے تاریخی واقعات میں تحریف کی ہے اور یہ وہی ہے جس نے اصحاب اور غیر اصحاب میں سے اپنے افسانو کی اور اکارخلق کر کے علماء کیلئے پریشانی اور تاریخی حقائق سے انحراف کا سبب فراہم کیا ہے۔

#### اسلامی مصادر میں سیف کے افسانے

ابن حجرنے سیف کی روایتوں پراعتماد کیا ہے اور ان سے استفادہ کر کے سیف کے خلق کردہ ساک بن خرشہ کیلئے اپنی معتبر کتاب میں خصوصی جگہ معین کر کے اس کی تشریح میں لکھتا ہے:

اورایک دوسراساک بن خرشترانصاری ہے جوابو دجانہ کے علاوہ ہے سیف نے اپنی کتاب فتوح میں لکھا ہے کہ ساک بن خرشہ اسدی ،ساک بن عبیدعبسی اورساک بن خرشہ انصاری غیراز ابودجانہ 'پہلے افراد تھے جنہوں نے دستی کی فوجی چھاونیوں کی کمانڈ سنجالی تھی جنگی غنائم کے پانچویں حصہ کو لے کرخلیفہ عمراً کی فدمت میں مدینہ آنے والے نمائندوں کے ہمراہ بیتین اشخاص بھی تھے اور انہوں نے خلیفہ کے ہاں پہنچ کراپنا تعارف کرایا عمرا نے ان کے حق میں دعا کی اور کہا خداوندا! انھیں برکت عطا کراور اسلام کوان کے ذریعہ ہمر بلند فرما!

اس طرح سیف نے کھا ہے کہ ماک بن خرشہ نے قادسید کی جنگ میں شرکت کی ہے ابن فتحون بھی لکھا ہے: کہ

ابن عبدالبرنے اپنی کتاب میں لکھاہے کہ ابود جانہ نے صفین کی جنگ میں شرکت کی ہے جبکہ ابود جانہ صفین کی جنگ میں موجود ہی نہیں تھاممکن ہے ابن عبدالبرنے اس کا

#### نام اس ماک کے بجائے غلطی سے لے لیا ہو!!

میں \_\_ابن جر\_نے اس لئے ان کا نام اپنی کتاب کے اس حصہ میں لکھا ہے اور اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ فتوح (وہ جنگیں جورسول خدا کے بعد ان کے اصحاب کی حیات میں واقع ہوئی ہیں) میں صحابی کے علاوہ ہرگز کسی کوسیہ سالاری کاعبدہ نہیں سونیعتہ تھے۔

ابن مسکویہ نے بھی کہا ہے کہ ہاک بن خرشہ غیراز ابود جانہ کا نام شہر رے کی فتح میں لیا گیا ہے (ز) (ابن حجر کی بات کا خاتمہ )

ای طرح ابن حجر نے سیف کی انہی روایتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ساک بن عبیدعبسی کو اصحابِ رسول خداً میں شار کیا ہے اور اس کے حالات پر الگ سے شرح لکھی ہے وہ اس کے شمن میں لکھتا ہے:

اس کانام گزشتہ شرح میں آیا ہے ... ہمدان کی فتح میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے ....
ساک بن مخرمہ بھی اس فیض و برکت سے محروم نہیں رہا ہے ابن حجراور دوسروں نے سیف کی
روایتوں پرائ گزشتہ اعتاد کی بناء پرساک بن مخرمہ کو بھی رسول خدا کے اصحاب میں سے قبول کیا ہے
اوراپنی کتابوں میں اس کیلئے الگ سے شرح لکھی ہے۔

اس طرح ابن حجرنے ان تین افراد کوسیف کے کہنے کے مطابق کہ سپہ سالار تھا کی وجہ ہے، اپنی کتاب کے پہلے حصہ میں درج کیا ہے اور خصوصی طور پر اس دلیل کی صراحت کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے لکھتا ہے: ايک سو بچاس جعلی اصحاب.....

میں نے اس لئے ان کواپنی کتاب کے اس حصہ میں درج کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی کہہ چکا موں کہ وہ'' جنگوں'' میں صحابی کے علاوہ کسی کوکسی صورت میں سپہ سالا رکے عہدہ پر مقرر نہیں کرتے ہے۔

اس لحاظ سے، ابن حجر کی نظر میں سیف کے ان تین جعلی صحابیوں کے اصحاب ہونے میں کوئی شک وشبہیں ہے، کیونکہ وہ سیہ سالاری کے عہدہ دار تھے!!ا

ابن جر،سیف کی مخلوق ساک کے بارے میں اپنی بات کو حرف'' ن' پرخاتمہ بخشا ہے تا کہ یہ دکھائے کہ اس نے اس صحابی کے حالات کی تشریح میں دیگر تذکرہ نویسوں کی نسبت اضافہ کیا ہے۔

ابن عبد البرنے بھی ایسا ہی کیا ہے اور'' ساک بن مخرمہ اسدی'' کے حالات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے:

سیف بن عمر نے نقل کیا ہے کہ''ساک بن مخرمہُ اسدی''،''ساک بن عبید عبسی''اور''ساک بن خرشہ انصاری''' (غیر از ابو دجانہ ) وہ پہلے عرب سردار تھے جنہوں نے'' دستی'' کی فوجی حصاؤنیوں کی کمانڈ سنجالی ہے۔

ابن اثیرنے کتاب 'اسدالغابہ' میں اور ذہبی نے اپی' ' تجرید' میں ان مطالب کونقل کرنے میں ابن عبدالبر کی تقلید کی ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکاہے کہ کتاب''اصابہ'' میں ابن حجر کے کہنے کے مطابق'' ابن مسکویہ'' نے بھی تینوں ساک کے بارے میں یہی مطالب لکھے ہیں۔ ابن ماکولاا پنی کتاب'' اکمال'' میں لکھتاہے: سیف بن عمر نے نقل کیا ہے کہ ساک بن خرشہ انصاری غیر از ابود جانہ ، ساک بن مخرمهٔ اسدی اور ساک بن عبید عبسی ، عمر کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ بیوہ پہلے عرب سردار ہیں جنہوں نے دیلمیوں سے جنگ کی ہے۔

طبری نے بھی مذکورہ روایت کوسیف سے قتل کر کے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے، اور ابن اثیر، ابن کثیر اور ابن خلدون اور دوسرے تاریخ نویسول نے بھی طبری کی تقلید کرتے ہوئے سیف کے انہیں مطالب کو اپنی تاریخ کی کتابوں میں درج کیا ہے۔

انبی روایتوں کی وجہ سے ابن فتحون غلط بہی کا شکار ہوا ہے اور ایسا خیال کیا ہے کہ جس ساک نے امیر المؤمنین علی کے ہمراہ جنگ صفین میں شرکت کی ہوہ وہ ہی سیف کا جعل کر دہ ساک ہے جبکہ ہیں معلوم ہے کہ صفین کی جنگ میں شرکت کرنے والاساک ' بعظی ' جواور انصار میں سے نہیں تھا۔

تاریخی حوادث کے سالوں میں تبدیلی ، وقائع ورودادوں میں تحریف ، کر داروں کی تخلیق ، قصے اور افسائے گڑھنا اور انہیں تاریخ کی اہم اور فیصلہ کن رودادوں کی جگہ پیش کرنا سب کے سب سیف اور انسان کی روایات کی خصوصیات ہیں تاکہ مسلمانوں کیلئے تشویش اور پریشانی فراہم کر کے انھیں تاریخ کی اور اس کی روایات کی خصوصیات ہیں تاکہ مسلمانوں کیلئے تشویش اور پریشانی فراہم کر کے انھیں تاریخی حقائق تک چہنچنے سے رو کے ۔ افسوس کا مقام ہے کہ سیف اپنے اس مقصد میں کا میاب ہوا ہے۔

گزشتہ بارہ صدیوں سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے اور اس پورے زمانے میں اس کے تمام افسائے اور جعل کئے گئے مطالب معتبر اسلامی مصادر و ما خذ میں درج ہو چکے ہیں جس کے نتیجہ میں آج عالم اسلام کے علماء و محققین تشویش اور پریشانی سے دوجیار ہیں۔

ایک سو پیچاس جعلی اصحاب......

## سیف کے ہم نام اصحاب کا ایک گروہ

اس بحث میں ہم سیف کے دوجعلی اصحاب کے حالات کی تشریح کریں گے جن کے نام رسول خدا کے حقیقی دواصحاب کے مشابہ ہیں ۔ سیف نے ان دو ناموں کا انتخاب کر کے ان کیلئے داستان گڑھ کر اسلام کی تاریخ میں درج کرائی ہے ہم ان کے بارے میں حب ذیل وضاحت کرتے ہیں:

اخزیمہ بن ثابت انصاری (غیر از ذوالشہا دئین) سیف نے ''خزیمہ بن ثابت انصاری ذو الشہا دئین'' کے ہم نام جعل کیا ہے اور اس کے لئے الگ سے ایک داستان گڑھ لی ہے۔

۲۔ ساک بن خرشتہ انصاری (غیراز ابود جانہ کہ سیف نے اسے'' ساک بن خرشئہ انصاری ابود جانہ کے مطابق اس کیلئے بھی الگ سے ایک داستان گڑھی سے۔

سیف نے صرف ان دواصحاب کورسول خداً کے واقعی اصحاب کے ہم نام خلق کرنے پراکتفاء نہیں کی ہے بلکہ ہم نے دیکھا اور مزید دیکھیں گے کہ اس نے اصحاب اور معروف شخصیتوں کے ہم نام حب ذیل کردار بھی خلق کئے ہیں:

سے زربن عبداللہ بن کلیب فقیمی کو'' زربن عبداللہ کلیب فقیمی شاعر'' کے ہم نام خلق کیا ہے کہ جوجا ہلیت کے زمانے سے تعلق رکھتا تھا۔

۳۔ جریر بن عبداللہ تمیری کو'' جریر بن عبداللہ بچلی'' کے ہم نام خلق کیا ہے اور جریر بن عبداللہ بچل کے بعض کارناموں کو بھی اس سے نسبت دی ہے۔ ۳۰۶ .....

۵۔ وبرة بن تحسنس خزاعی کو' وبر بن تحسنس کلبی' کے ہم نام خلق کیا ہے۔ ۲۔ حارث بن یزید عامری کو بنی لوئی کے'' حارث بن یزید عامری قرشی' کے ہم نام خلق کیا

\_\_

کے۔ حارث بن مرؤجہنی کو'' حارث بن مرؤعبدی یافقعسی'' کے ہم نام خلق کیا ہے۔ ۸۔ بشیر بن کعب جمیری کو''بشیر بن کعب عدوی'' کے ہم نام خلق کیا ہے۔

جب کہ ہم نے مشاہرہ کیا کہ سیف نے صرف کر داراداکرنے والے، انسان اور صحابیوں کے نام پر ہی افراد خلق کرنے پراکتفانہیں کیے ہیں بلکہ اس نے ایسے مقامات بھی خلق کی جو کر ہ ارض پر موجود دوسری جگہوں کے ہم نام ہیں، جینے 'جعر انہ' ونعمان' 'جو حجاز میں واقع تصاور سیف نے ان کے ہم نام اپنی جعلی روایتوں اورا خبار کے ذریعہ انھیں عراق میں خلق کیا ہے۔ یاقوت حموی نے سیف کی باتوں پراعتماد کر کے ان مقامات کا نام اور ان کی تشریح اپنی کتاب ' مجم البلدان' میں درج کی کی باتوں پراعتماد کر کے ان مقامات کا نام اور ان کی تشریح اپنی کتاب ' مجم البلدان' میں درج کی

افسانة سماك كفل كرنے والے راوى اور علماء

سیف نے اپنے ساک بن خرشہ کے افسانہ کو درج ذیل روابوں سے قل کیا ہے۔ ۲-۱ - محمد اور مصلب جواس کے جعلی راوی ہیں۔

ساتا ۲- طلحہ، عمر و، سعید وعطیہ کو ذکر کیا ہے جو مجہول ہیں اور ہمیں معلوم نہ ہو سکا بیکون ہیں تا کہ ان کی پیچان کرتے۔ ايك سويجإس جعلى اصحاب .....

جن علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں اس کے افسانوں کونقل کر کے'' افسانہ ساک'' کی اشاعت میں مدد کی ہے، حسب ذیل ہیں:

ا۔امام المؤرخين محمد بن جربرطبري نے اپني تاریخ میں۔

۲۔ ابوعمرا بن عبدالبرنے اپنی کتاب'' استیعاب'' میں اک بن مخر مہے حالات کی تشریح میں۔

٣ ابن اثير في الي كتاب 'اسداالغابه' مين 'ساك بن خرمه' كحالات كي تشريح مين -

۴- ابن عبدالبرنے اپنی کتاب' 'استیعاب' 'میں ساک بن خرشہ کے حالات کی تشریح میں۔

۵۔ابن فتحون نے استیعاب کے حاشیہ پر لکھاہے۔

۲۔ابن مسکوریے ابن ججرک 'اصابہ' کے مطابق۔

٧- اب ما كولانے اپنى كتاب "اكمال" ميں

٨\_ابن اثيرنے اپني تاريخ ميں۔

9\_ابن کثیرنے اپنی تاریخ میں

•ا\_ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں۔

اا۔امیرشکیب نے ابن خلدون کی تاریخ ریکھی گئی تعلیق میں جسے گزشتہ علماء سے قال کیا ہے۔

١٢\_سيدشرف الدين نے اپني كتاب فصول المهمه ميں شيعوں كے نام كے ذكر ميں حرف سين

کے ذیل میں لکھاہے:

'' اورساک بن خرشہ بظاہر بیا ابود جانہ کے علاوہ ہے۔

### مصادروما خذ

ابود جانهانصاری کاشجرهٔ نسب:

ا ـ ابن حزم کی "جمهره" ص۲۶۳ ـ

۲\_استبصارص ۱۰۱

ابود جانه کے حالات میں پیغیبر خدا کی اصلی شرط:

اراستیعاب طبع حیدرآ باد (۲۷۲۸) نمبر:۱۲۵۱ اور (۲۳۳۲) نمبر:۱۱۰

۲۔ ذہبی کی تاریخ اسلام (۱۷۱۷) پنیمبرخدا گاز بیرکونلواردینے میں پر ہیز کرناان دومصادر میں آیا ہے۔

سے تاریخ طبری (۱۷۹۷) زبیر کی روایت ،ابن اسحاق کی روایت کواس کے بعد ذکر کیا ہے۔

سم-اس کےعلاوہ''سیرۂ ابن ہشام'' (۳۰ر۱۱)

ساك بن خرشه هفي

الفرمزاح كي "كتاب صفين" طبع اول مصر (٢٢٧)

۲۔ ابن حزم کی جمہرہ ص۲۳۲۔ ۳۲۲، انصار کے نسب کے بارے میں بعثی کا نسب اسی

ماخذ ۹۰۹،۴۹۹ میں

٣-حموى كى دمجم البلدان 'مادهُ ' دجعفى ' ميں

۸ \_ابن درید کی''استقاق'' (ص۲۰۱)

ايك سوبيچاس جعلى اصحاب

۵\_ابن اثير كي لسان العرب (٩ر٢٤ از واللباب)

سيف كاساك بن خرشه غيراز ابود جانه

ا۔ "تاریخ طبری" جنگ قادسیے بعدواقع ہونے والے حوادث (۱۳۲۳۲۳۲۳)

۲\_ تاریخ طبری، ہمدان اور آ ذربائیجان کی فتح (ار ۲۲۵-۲۲۲۳)

۳\_ تاریخ طبری، ساک کی عراق پر حکومت (۳۰۵۸)

۴ ـ تاریخ ابن اثیر (۱۰/۱۰-۱۱و۲۷)

۵\_تاریخ این کثیر (۱۲۱-۱۲۲)

۲\_تاریخ ابن خلدون (۲ ،۳۵۳ ، و۲ ۴۸)

۷\_تاریخ ابن خلدون پرامیرشکیب کی تعلق (۳۵۴/۲)

۸\_ابن ماکولاکی کتاب (انکمال (۱۳۵۰)

٩\_ابن حجر کی 'اصابہ' (۷۵/۲) نمبر:۳۴۶۵ ساک بن خرشہ غیراز ابود جانہ کے حالات کی

شرح میں۔

١٠ ـ سيد شرف الدين كي فصول المهمه ١٨٢ ـ

ہمدان اور آ ذربائیجان کی فتح کی خبر، سیف کے علاوہ دوسروں کی روایت میں۔

ا-تاریخ خلیفہ بن خیاط (۱۲۴/۲) ۲۲ میں کے حوادث کے من میں۔

۲\_تاریخ طبری ۲۲ھ کے حوادث (۱۷۲۷)

۳- بلاذری کی''فتوح البلدان''ص•۴۰\_ معرب میشند

داستان عروہ ، فتح رے اور اس کے حکام :

ا\_بلاذري كي "فتوح البلدان" ص ٩٨٩-٣٩٣ اور كثير بن شهاب كي خبراس كص ٣٧٨ بر

ساك بن عبيد كے حالات

ارابن حجر کی 'اصابه' (۷۶/۲) نمبر: ۳۴۹۷

۲۔ تاریخ طبری اس کے بارے میں سیف کی روایت (۱ر۲۲۳۱) یا قوت حموی نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

۳۹٫۲۳ میف کےعلاوہ دوسروں کی روایات (۲۲۵۰ و۲۲۹۰) سیف کےعلاوہ دوسروں کی روایات (۳۹۸۲) سیف کےعلاوہ دوسروں کی روایات (۳۹۸۲ م

ساك بن مخرمه كے حالات

ا- "استيعاب" طبع حيدرآ باد (٢١/٥٦٥) نمبر: ٢٢٥٣

۲\_ابن اثیرکی اسدالغابهٔ (۳۵۳/۲)

۳\_ذہبی کی تجرید (۱۸۲) نمبر:۲۲۰۰۳\_

۴۔''اغانی''طبع ساسی•ار•۸ساک مخرمہ کےاخبار

۵ ـ يا قوت حموى كى مجم البلدان لفظ (مسجد ساك ، ميس ـ

۲۔تاریخ طبری (ار ۲۹۵۔۲۹۵۳،۲۹۵۳،۲۹۵۳) ساک بن مخر مدکے ا بارے میں سیف کی روابات۔

## ساتوال حصه

گروہ انصار میں سے چنداصحاب

- 🗖 ابوبصيره
- 🗖 حاجب بن زيد
- 🗖 سہل بن ما لک
- 🗖 اسعد بن سر بوع
- 🗖 ام زمل تهلمی بنت حذیفه

## انجاسوال جعلى صحابي

## ابوبصيرة انصاري

ابن عبدالبرائي كتاب "استيعاب" ميں ابوبصيره كے تعارف ميں لكھتاہے:

سیف بن عمر نے جنگ میامہ ہے مسلمہ کذاب سے جنگ ۔ میں شرکت کر نیوالے انصار کے ایک گروہ کے نام کے شمن میں ابوبصیرہ کا نام لیا ہے اور کہا ہے خداسے رحمت نازل کرے اس کے علاوہ اس کے بارے میں ایک داستان بھی نقل کی ہے۔

دوسرے علماء جیسے، ابن اثیرنے کتاب اسدالغابہ میں، ابن جمرنے ''اصابہ' میں اور ذہبی نے کتاب '' سے قتل کی ہے کتاب '' سے قتل کی ہے کتاب '' سے قتل کی ہے ادر اس میں کس قتم کا اضافہ ہیں کیا ہے۔

مقدی نے بھی ابوبصیرہ کے حالات کی تشریح میں صرف بیہ کہنے پر اکتفا کی ہے کہ سیف نے اس کا نام بمامہ کی جنگ میں شرکت کرنے والوں میں ذکر کیا ہے۔

''ابن ماکولانے بھی ابوبصیرہ کے حالات کی تشریح میں لکھا ہے کہ سیف بن عمر کہتا ہے کہ اس نے بی حنیفہ کی جنگ (وہی جنگ میامہ) میں شرکت کی ہے۔ لیکن جس خبر کی طرف این عبدالبرنے اشارہ کیا تھا۔امام المؤرخین طبری نے اپنی تاریخ میں سیف بن عمر سے اس نے '' ضحاک بن ہر یوع'' سے اور اس نے ایپ باپ سے قبل کیا ہے جس کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں:

سرانجام مسیلمہ کے حامی مقابلہ کی تاب نہ لا کر اسلام کے سیابیوں کے ہاتھوں شکست کھائی۔اورمسیلمہ مارا گیا اور اس کے حامی تنز بتر ہوگئے اس طرح ان کے بلوہ اور فتنہ کا خاتمہ ہوا۔

ان میں بنی عامرے ایک شخص موجود تھا، جے''اغلب'' کہتے تھے لے''اغلب'' وقت کاغنڈہ ترین شخص شارکیا جاتا تھا۔ ہٹا کٹاد کھائی دیتا تھا۔

جب مسلمہ کی فوج تہس نہس ہوگئی اور اس کے حامی بھاگ کھڑے ہوئے تو،'' اغلب'' جان بچانے کے مارے اپنے آپ کومردہ جسیا بنا کر لاشوں میں گرادیا۔ اس فتح کے بعد مسلمان دشمن کی لاشوں کا مشاہدہ کررہے تھے، اسی اثناءان کی نظر ایک موٹے انسان اور غنڈہ'' اغلب'' پر پڑک۔ لوگوں نے ابوبھیرہ سے مخاطب ہوکر کہا:

تم مدی ہوکہ تمہاری تلوار بہت تیز ہے اگر واقعاً ایسا ہے تو یہ 'اغلب' کا مردہ جوز مین پر پڑا ہے،اس کی گردن کا مے کردکھاؤ!

ابوبصیرنے تلوارمیان سے تھینچ لی اور آ گے بڑھا تا کہ اپنے بازؤں کی قدرت اور تلوار کی است اور تلوار کی است نے اس اسیف نے اس' اغلب'' کوقبیلہ' کربن واکل کے بنی عامر بن حنیفہ سے خلق کیا ہے اور اس کے بارے میں دکھایا گیا اس کا تعصب واضح ہے، کتاب' قبائل العرب'' کی طرف رجوع کیا جائے۔ تیزی کامظاہرہ کرے جب'' اغلب''نے موت کے سائے اپنے سر پرمنڈ لاتے دیکھے تو اچا تک اٹھ کرابوبصیر پرجھیٹ پڑااس کے بعد جان چھڑا کرتیزی سے بھاگ نکلا۔

ابوبصیرہ جوایک لحد کیئے چونک گیا تھا،اغلب کے پیچھے دوڑتے غیرارادی طور پرفریا دبلند کررہا تھا: '' میں ابوبصیرہ انصاری ہوں''لیکن اغلب جو کافی آگے بڑھ چکا تھا، ابوبصیرہ کے جواب میں چیختے ہوئے بولا:اپنے کافر بھائی کے دوڑنے کوکیسایایا؟اورای حالت میں نظروں سے ادجمل ہوگیا۔

#### افسانهُ ابوبصيره کے مآخذ

سیف بن عمر نے اس افسانہ کے راوی کے طور پر''ضحاک بن ریر بوع'' کواپنے باپ سے نقل کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔

طبری نے سیف کے ذریعہ اس منحاک سے جارروایتیں اور ابن حجر نے ''اقرع'' کے حالات کی تشریح میں سیف سے قل کر کے اس سے صرف ایک روایت نقل کی ہے۔

٣١٦ .....ايك سوپچاس جعلى اصحاب

چونکہ ہمیں معتبر منابع میں 'ضحاک' نام کے سی راوی کا نام ہیں ملا ،اسلئے ہم اسے راویوں کی فہرست سے حذف کرتے ہوئے سیف کاخلق کر دہ صحابی جانتے ہیں۔

#### افسانهٔ ابوبصیره کانتیجه

ا۔انصار میں سے ایک صحابی کی تخلیق جس نے ہمامہ کی جنگ میں شرکت کی ہے۔

۔ یمانی مخطانیوں کی رسوائی ،سیف ان کواتنا بے لیافت دکھاتا ہے کہ ایک عدنانی شخص جس نے ڈر کے مارے اپنے آپ کومردہ جسیا بنادیا تھا اور ان کے چنگل میں ہونے کے باوجود، ان کی بے لیا قتی کی وجہ سے بھا گئے میں کا میاب ہوتا ہے۔

۳-ابوبصیره فخطانی کی ناتوانی دکھلانا جومکرر کہدر ہاتھا،'' میں ابوبصیرہ انصاری ہوں''ادروہ عدنانی جواب دیتاتھا''اپنے کا فربھائی کے دوڑنے کوکیسا پارہے ہو؟!! ۴-ضحاک بن بربوع اور ربوع جیسے رادی خلق کرنا۔

## مصادروما خذ

۱-۱بن عبدالبرک 'استیعاب '(۱۳۰/۲) نمبر:۵۰ ۲-ابن اثیرک 'اسدالغابه '(۱۵۰/۵) ۳-زبی کی ' تجرید' (۱۲۳/۲) ۲-ابن جرکی 'اصابه '(۲۲/۳) نمبر:۱۳۳ ۵-تاریخ طری (۱/۱۹۵) ۲-مقدی کی کتاب 'استیصار '(۳۲۸۳) ک-ابن ماکولاکی کتاب 'اکمال '(۱۲۸۳) ضحاک بن بر بوع کے حالات ۱-میزان الاعتدال (۲۲/۲۳)

ابوبصيره كے حالات

مراجع:

ا\_رضا كاله كى قبائل العرب (٧٠٢/٢)

# یجاسوال جعلی صحابی حاجب بن زید بایز بدانصاری انتهلی

ابن عبدالبری کتاب 'استیعاب' میں حاجب کا یوں تعارف کیا گیا ہے: حاجب ' بنی عبدالا شہل' میں سے تھا۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہوہ ' بنی زعواراء بن جشم' کی نسل سے عبدالا شہل جشم کا بھائی اور ' اوی ' تھا جو یمامہ کی جنگ میں قتل ہوا ہے۔

حاجب قبیلہُ'' اُڈ د' کے''شُؤء'' کا ہم پیان تھا۔'' خدااس سے راضی ہو'' (عبدالبرکی بات کا خاتمہ)

بالكل انهی باتوں كوابن اثير جيسے عالم نے كتاب ' اسدالغابہ ' ميں اور ذہبی نے ' ' تجريد' ميں كى وبيثى كے بغير درج كياہے۔

ابن جحرنے بھی ایساہی ظاہر کیا ہے، کیکن آخر میں حسب ذیل اضافہ کیا ہے: سیف نے طاکفہ'' بنی الاشہل'' کے جنگ یمامہ میں قبل ہوئے افراد کی فہرست میں'' حاجب''
کانام بھی لیا ہے۔ بیافراد ہیں ...اور حاجب بن زید۔اس کے علاوہ اس میں کسی اور چیز کا اضافہ نہیں
کیا ہے۔ ہم نے اس نام کو تلاش کرنے کیلئے موجودتمام تاریخ اورانساب کے معتبر مصادر میں زبر دست جستجو و تلاش کی لیکن تاریخ طبری کے علاوہ کہیں اوراس کا سراغ نیل سکا۔

کیکن طبری قادسیہ کی جنگ کے اخبار کے شمن میں سیف سے نقل کر کے لکھتا ہے: قادسیہ کی جنگ میں فتل ہونے والوں میں سے ایک اور شخص حاجب بن زیدتھا...

ہم ینہیں سمجھ سکے کہ قادسید کی جنگ میں خاک وخون میں غلطاں ہونے والے اس حاجب بن زید سے سیف کی مراد وہی حاجب ہے جو میامہ کی جنگ میں مارا گیا ہے، یا بیہ کہ اسے دو شخص شار کیا ہے۔

دوسرے الفاظ میں ، وہ بھول گیا ہے کہ اس حاجب کو اس نے دس سال پہلے بمامہ کی جنگ میں موت کے گھاٹ اتاردیا ہے ، یا یہ کہ اس نے دواشخاص کو ہم نام خلق کیا ہے ان میں سے ایک "حاجب بن زید" ہے جسے بمامہ کی جنگ میں مروادیا ہے اور دوسرا" وحاجب بن زید" وہ ہے سے قادسیہ کی جنگ میں فرایا ہے؟!!

بہرحال خواہ سیف نے فراموش کیا ہویا نہ کیا ہو، ہمارے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے اس حاجب بن زید کوسیف بن عمر اور اس کی روایات کی اشاعت کرنے والے علاء کے علاوہ تاریخ، ادب، انساب اور حدیث کے سی منبع اور مصدر میں نہیں پایا۔ اس لحاظ سے اس کوسیف کے خیالات کی مخلوق سمجھتے ہیں۔

ضمنا سیف نے جو داستان اس حاجب کے لئے گڑھی ہے اس میں اس کا وہی مقصد ہے میانی قحطانی ان چیزوں سے موصوف ہوں ، کیونکہ سیف کے نقطہ نظر میں جنگی کمالات کا میابیاں ،

میدان کارزار سے محے وسالم نگانا اور دیگر افتخارات غرض جو بھی برتری وسر بلندی کا باعث ہووہ تمیم بمطنر اور قبیلہ کا عدنان کے افراد سے مخصوص ہے کسی دوسر ہے کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی بمانی قحطانی کوکوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس قسم کے افتخارات اور کا میابیوں کے مالک ہوں ، مگر بید کہ خاندان مصر کے سرداروں کے زیر فرمان خاک وخون میں غلطان ہوں اور بیلیا فت یا کیس کہ ان کے رکاب میں شہید ہونے والے شار ہوجا کیں!!!

لیکن،سیف نے اس حاجب کیلئے جونسب گڑھا ہے وہ'' بنی اشہل'' ہے اور'' بنی اشہل'' و'' جشم'' اوس سے حارث بن خزرج کے بیٹے ہیں ، اور'' از دشنوء'' لینی قبائل'' از دُ' کے وہ افراد جو ''شنوء'' میں ساکن تھے۔ بیاز دہیں سے ایک قبیلہ ہے سکونت کے لحاظ سے وہ'' شنوء'' کے باشند سے تھے (جو یمن کے اطراف میں واقع ہے۔) بیلوگ اس جگہ سے منسوب ہوئے ہیں اور تینوں قبیلے میانی قطانی ہیں۔

## مصادروما خذ

حاجب بن زید کے بارے میں درج ذیل مصادر وما خذی طرف رجوع کیاجائے:

ا۔ابن عبدالبرک ''استیعاب' (۱۳۸۱) نمبر:۵۵۳
۲۔ابن اثیر کی ''سدالغابہ' (۱۳۵۳)
۳۔ذہبی کی '' تجرید' (۱۷۱۱)
۲۔ابن حجر کی ''اصابہ' (۱۷۲۱) نمبر:۳۲۹
۵۔تاری خطری (۱۷۲۱) اور (۱۷۳۱۲)
۲۔تاری خابن اثیر (۲۷۲۲)
۲۔تاری خابن اثیر (۲۷۲۷)
۲۔ابن حزم کی 'جمہر وانساب العرب' (۳۲۰–۳۲)
۸۔قبائل العرب (۱۵۵) اور ۲۳۲۲) اور (۲۲۲۲)

# ا کاونواں جعلی صحابی سہل بن ما لک انصیاری

## سهل، کعب بن ما لک کاایک بھائی

اس جعلی صحابی کے حالات کی تشریح میں ابن حجر کی کتاب 'اصابہ' میں یوں آیا ہے: ''سہل بن مالک بن ابی کعب لبن قین' انصاری رسول خداً کے معروف شاع'' کعب بن مالک' کا بھائی ہے۔

ابن حبان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہل کورسول خداً کی مصاحبت کا شرف حاصل ہوا ہے اور آنخضرت کے اصحاب میں شار ہوتا ہے۔

سیف بن عمر نے ابو ہما م سہل بن بوسف بن سہل کے بن مالک سے نقل کیا ہے اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے باپ سے اور اپنے جدسے روایت کی ہے:

رسول خدائے جہ الوداع سے مدینہ واپس آنے کے بعد منبر پرتشریف لے جا کرفر مایا:

اےلوگو! ابو بکرنے بھی بھی میرادل نہیں دکھایا ہے اور....

ا\_ابوكعب كانام عمروتها\_

۲۔ سہل بن مالک کا نام ہارے پاس موجود اصابہ کے نسخہ میں نہیں آیا ہے لیکن ابن مجرک ''لسان المیز ان' میں درج کی گئی روایت کی سند میں ذکر ہوا ہے۔ ايك سو پيچاس جعلی اصحاب ......

ابن جحرنے علم رجال میں کہ سی گئی اپنی کتاب'' لسان المیز ان' میں لکھا ہے کعب بن مالک کے بھائی مہل بن یوں روایت کے بھائی مہل بن یوسف بن مہل بن مالک نے اپنے باپ سے الاس نے اپنے جدسے یوں روایت کی ہے۔

جب رسول خداً حجة الوداع سے واپس مدینہ لوٹے تو منبر پرتشریف لے جا کر بارگاہ الہی میں حدوثناء فر مایا:

ا الوگو! میں ابو بکر عمر اورعثان میں سے راضی ہوں ...ا الوگو! اپنی زبانیں مسلمان کو برا بھلا کہنے سے روک لو، جب ان میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں خوبی کے سوا کچھنہ کہنا! ابن جمر نے مذکورہ بالامطالب بیان کرنے کے بعد کھھا ہے:

سیف بن عمر نے اس حدیث کواسی صورت میں سہل بن یوسف سے قتل کر کے اپنی کتاب' فتوح'' میں کھا ہے۔

#### سہل اوراس کےنسب برایک بحث

سیف نے اس روایت کوایک ایسے راوی کی زبانی نقل کیا ہے جس کا نام اس نے '' ابو ہمام سہل'' رکھا ہے اس نے اپنے باپ یوسف سے اور اس نے اپنے جد سہل بن مالک سے روایت کی ہے اور سہل کا تعارف رسول خدا کے شاعر کعب بن مالک کے بھائی کے عنوان سے کہا ہے ۔ یعنی سیف نے کعب بن مالک انصاری کے نام پر ایک معروف صحابی اور حقیقت میں وجو در کھنے والے پینم برخداً

۳۲۴ .....ایک سوپچاس جعلی اصحاب

کے شاعر کیلئے ایک بھائی خلق کیا ہے اور اس نام 'سہل بن مالک' رکھا ہے اس طرح اس نے بالکل وہی کام انجام دیا ہے جواس سے پہلے' طاہر ، حارث اور زبیر' ابو ہالہ اُوخلق کرنے میں انجام دیا تھا اور تینوں کو ابو ہالہ اور ام المؤمنین خدیجہ کے بیٹے ، رسول خدا کے منہ بولے بیٹے اور پروردہ کی حیثیت سے خلق کیا تھایا مشہور امر انی سردار ہر مزان کیلئے'' قما ذبان' کے نام کا ایک بیٹا خلق کیا تھا' وغیرہ وغیرہ لیکن بات ہے کہ ''کعب بن مالک'' کا حقیقت میں سہل بن مالک انصاری نام کا نہ کوئی بھائی تھا، نہ ''یوسف'' نام کا اس کا کوئی بھتیجا تھا اور نہ اس کے بھائی کا سہل نام کا کوئی بوتا تھا!

## سهل بن بوسف،سیف کا ایک راوی

جو کچھ ہم نے بیان کیا ، اس کے علاوہ طبری نے سیف سے نقل کر کے ہل بن یوسف کی انتالیس یا چالیس رواییتیں ہل کے باپ انتالیس یا چالیس رواییتیں ہل کے باپ انتالیس یا چالیس رواییتیں ہوئی ہیں کہ ان میں سے ایک میں ہمل کا نسب یوں ذکر ہوا ہے: ''سہل بن یوسف سلمی''۔

دوسر مصنفین اورعلاء جنہوں نے اصحاب کے حالات پرروشنی ڈالی ہے،''عبید بن صحر ،اور معاذ بن جبل'' کیلئے لکھے گئے حالات کی تشریح میں سیف بن عمر سے نقل کر کے ہمل بن یوسف بن سہل کی چیرروایتیں عبید بن صحر سے اپنی کتابوں میں نقل کی میں۔

ا۔ای کتاب کی دوسری جلد ملاحظہ ہو۔

٢ ـ كتاب عبدالله بن سباجلد را ملاحظه مو ـ

ایک سو پیچاس جعلی اصحاب.....

آخر کی روایتوں میں ہے ایک روایت میں مہل بن پوسف کا تعارف یوں کیا گیا ہے: ''سہل بن بوسف بن مہل انصاری''

## الشحقيق كانتيجه

## قلمى سرقت

 زیادہ وقت نہ گزراتھا کہ تیسری صدی هجری کا'' خالد بن عمر واموی کو فی ''آ پہنچا اورایک ادبی اور قلمی چوری کا مرتکب ہوتا ہے وہ سیف کی عین روایت کواس کی کتاب سے قتل کر کے اپنی کتاب میں درج کرتا ہے اور اس میں سیف اور اس کی کتاب کا کہیں نام نہیں لیتا گویا اس نے کسی واسطہ کے بغیر خود اس روایت کو سنا ہے۔

خالد کا یہ کام اس بات کا سبب بنا کہ اس کے بعد آنے والے علماء نے اسی روایت کوخالد کی کتاب میں نقل کتاب میں نقل کتاب میں کتاب میں نقل کتاب میں کتاب میں نقل کی ہے اس مطلب کی طرف توجہ نہیں گی ہے کہ خالد سے تقریباً ایک صدی پہلے یہی روایت سیف بن عربام کے خص کے ذہن میں پیدا ہو چکی ہے اور اس نے اسے اپنی کتاب فتوح میں درج کیا ہے سہمل کے افسان کی اشاعت کر نے والے علماء

خالد کا بیکام اس امر کا سبب بنا که مندرجه ذیل علماء نے بید گمان کیا ہے که خالد بن عمرواس روایت کوفقل کرنے والا وہ تنہا شخص ہے:

ا۔دارقطنی (وفات ۱۸۵ھ) جویقین کے ساتھ کہتا ہے کہاس روایت کوفل کرنے میں خالدا کیلا

-4

۲۔ ابن مندہ (وفات ۱۹<u>۳۹ھ</u>) نے کتاب''اساءالصحابۂ' میں لکھاہے کہ:

میرایک تعجب خیز روایت ہے جسے میں نے اس رادی کےعلاوہ کہیں نہیں پایا ہے۔

اے تا۔''روائے جنتھوں''سلسلئرواٹ کی بحث میں''مہل بن بوسف بن مہل' کے نام میں ملاحظہ ہو۔

ایک سوپچاس جعلی اصحاب.....

لیعنی خالد بن عمروکے علاوہ کسی دوسرے نے میروایت بیان نہیں کی ہے۔
سے ابن عبدالبر (وفات ۱۳ سے کی روایت کوسرف خالد بن عمرونے نقل کیا ہے۔
اس سہل بن مالک ہے کی روایت کوسرف خالد بن عمرونے نقل کیا ہے کہ خالداس
بعض علماء نے بھی ندکورہ روایت کوخالد کی کتاب سے قل کیا ہے کیکن میں کہا ہے کہ خالداس
روایت کوفقل کرنے والا تنہ شخص ہے، جیسے:

ا۔ابنوی''(وفات۵<u>۰۵ھ</u>)نے اپنی کتاب فوائد میں <sup>کا</sup>

ان میں ہے بعض کی کتابوں میں کچھراویوں کے نام لکھنے سے رہ گئے ہیں، جیسے:

الطبراني (وفات السعي) ني كتاب" المعجم الكبير عن الصحابه الكرام "ميل ـ

بعض نے مذکورہ روایت کوارسال مرسل کی صورت میں بعنی راویوں اور واسطوں کا نام ذکر

كے بغير درج كياہے، جيسے:

اـ "ابن شابن" (وفات ۵ ٨٣ م)

٢ ـ ابونعيم ' (وفات والهج ) كتاب "معرفة الصحابه ميل ـ

بعض نے اپنے سے پہلےعلاء ہے جن کا ذکراو پر آیا **۔ س**فقل کیا ہے۔ جیسے:

النفياء مقدى (وفات ١٣٣٠ هـ) نے كتاب المخاره ميں طبراني كى بات كوتبول كيا ہے اوراس

ہے متاثر ہواہے۔

ا بسل بن ما لک کے عالات کی تشریح کتاب 'اصابہ' اور' کنز العمال' باب سوم ، کتاب نضائل فعل دوم کے آخر میں (۱۲م۱۵۵) اور تیسری فصل سوم کے آخر میں (۲۲م ۲۳۹۷) ملاحظہ ہو۔

۲ \_ بهل بن مالک (دادا) کے حالات کی تشریح میں کتاب 'استیعاب' کما حظہ ہو۔

۲-ابن اثیر (وفات ۱۳<u>۰۰ ه</u>) نے '' ابن منده'''' ابونعیم'' اور'' ابن عبدالبر'' کے مطالب کو خلاصہ کے طور پراپنی کتاب'' اسدالغابۂ'' میں بیان کیا۔

س۔ زہبی (وفات (۱۹۷۷ ہے) نے اسد الغابہ سے نقل کرکے اس کا خلاصہ اپنی کتاب'' تجرید''میں درج کیا ہے۔

۳۔ ابن کثیر (وفات ۲۷۷ کے سال مطلب کوجم طبرانی سے نقل کیا ہے لیکن بعض علماء نے اس روایت کے جمج ہونے میں اور اس کے مآخذ پرشک کیا ہے، جیسے:

اعقیلی (وفات ۳۲۲ھیے)نے کتاب''الضعفاء''میں۔

۲۔ ابن عبدالبر (وفات ۲۳ ۲۳ جے) نے اپنی کتاب ''استیعاب'' میں اس روایت کے جھوٹ ہونے اس کے راوی ۔ سہل بن یوسف بن ہل بن مالک ۔ کے جھوٹ نہونے اور ایسے راویوں کے موجود نہ ہونے کی تاکید کی ہے۔

لیکن اس نے گمان کیا ہے کہ بیسب آفتیں'' خالد بن عمرو'' کی وجہ سے واقع ہوئی ہیں اور کمت خلفاء کے علماء کے اندر خالد کی شہرت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے کرتے نتیجہ نکالا ہے کہ بیہ روایت جھوٹی اور جعلی ہے۔

برسوں گزرنے کے بعدنویں صدی ہجری میں ''ابن ججر''(وفات ۱همجرے) آتا ہے اور سہل بن مالک (جد) کے حالات کی تشریح کتاب ''اصابہ'' میں رسول خدا کے صحابی کی حیثیت سے اور سہل بن یوسف (پوتا) کے بارے میں اپنی دوسری کتاب ''لسان المیز ان' میں یوں لکھتا ہے:

اس روایت کی صرف خالد بن عمرو نے روایت نہیں کی ہے بلکہ خالد سے

ايك سوپچاس جعلى اصحاب......

### برسوں پہلے، اسی متن وسند کے ساتھ سیف بن عمر تمیمی نے اپنی کتاب فتوح میں درج کیاہے ا

لیکن ابن جحر نے اس مطلب کی طرف توجہ نہیں کی ہے کہ درست اور شیخ نہیں جو خالد ایک صدی سیف کے بعد آیا ہے اس نے بلاواسطہ سی سے روایت نقل کی اس سے سیف نے ایک صدی پہلے روایت نقل کی ہے بلکہ اسے کہنا چاہئے تھا کہ: اس مطلب کومتاً خرشخص نے متقدم سے لیا ہے۔ مگر خالد جو کہ متا خر ہے اس نے متقدم کا نہ نام لیا اور نہ ہی منبع بیان کیا ہے۔

یہ مسئلہ اور اس جیسے سیڑوں مسائل کے علاوہ سیف کے تعجب خیز تخلیقات آج تک علاء ک نظروں سے اور جنا بیوں سے پردہ نہیں نظروں سے اور جنا بیوں اور تاریخ اسلام کے سلسلے میں سیف کی اس قدر جنا بیوں سے پردہ نہیں اضایا گیا تا کہ ابن حجر کو معلوم ہوجا تا کہ اس روایت اور الیں سیکروں روایتوں اور راویوں کو گڑھنے اور خلاق کرنے والا اصلی مجرم سیف بن عمر تمیمی ہے نہ کہ اور کوئی۔

ای طرح تقریباً یقین کی حد تک کہا جاسکتا ہے کہ ابن جحران دوراویوں (بیٹا اور جد) ''سہل بن یوسف' اور''یوسف بن سہل' کے دوسری روایتوں میں داخل ہونے کے سلسلے میں متوجہ نہیں ہوا ہے تاکہ کتاب'' اصابہ' میں سہل بن مالک (جد) اور کتاب'' لسان الحمیز ان' میں''سہل بن یوسف' (بوتہ) کے حالات پروشنی ڈالتے وقت ان کے راویوں کے سلسلہ کے بارے میں شجیدہ

ا۔ اس کے برسوں گزرنے کے بعد ''سیوطی'' فرکورہ روایت کواپٹی کتاب جمع الجوامع میں سیف کی فقوح ، ابن مندہ ، طبرانی ، ایونیم ، خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے نقل کرتا ہے تقی ہندی نے بھی آئییں مطالب کوسیوطی نے نقل کر کے اپٹی کتاب'' کنزل العمال'' میں ثبت کیاہے (کنز العمال ۱۲/۱۰۰۱، اورج ۲۱۱/۳۳۲) طور پر بحث و تحقیق کرتا! یعنی وه کام انجام دیتا جو ہم نے جعلی راویوں کے سلسلہ میں انجام دیا ہے۔

## مآ خذ کی تحقیق

سیف کے جعلی صحابی '' سہل بن مالک انصاری'' کا نام ایک الیں روایت میں آیا ہے جے
سیف کے جعلی (بیٹے)'' سہل بن یوسف'' نے اپنے جعلی اور جھوٹے باپ'' یوسف بن سہل'' سے نقل
کیا ہے ۔ یعنی خیالی پوتے نے جعلی باپ سے اور اس نے اپنے افسانوی جدسے روایت کی ہے!!

بہر صورت '' سہل بن مالک انصاری'' کا نام اس کے خیالی بیٹے اور پوتے کے علاوہ کی اور
ذریعہ سے ذکر نہیں ہوا ہے اس حدیث ساز خاندان کا نام ان معتبر منابع اور مصادر میں نہیں ماتا جنہوں نے سیف سے روایت نقل نہیں کی ہے۔

ہم نے ان راویوں پر مشتمل خاندان اوران کی روایتوں کے بارے میں اپنی کتاب" دوات مختلقون " (جعلی راوی ) میں مفصل بحث کی ہے۔ یہاں پر تکرار کی گنجائش نہیں ہے۔

### خلاصه

سیف بن عمر نے اپنے جعلی صحابی ' سہل بن مالک''، رسول خدا کے مشہور شاعر کعب بن مالک انصاری کے بھائی کو بنی سلمہ خزر جی سے خلق کیا ہے اور اس کا نام ایک حدیث کے ذریعہ ' سہل بن یوسف' نامی اس کے بوتے کی زبان پر جاری کیا ہے۔ جبیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اس قسم کے اشخاص کا نام دوسرے ایسے مصادر میں کہیں نہیں پایا جاتا جنہوں نے سیف بن عمر سے روایت نقل نہیں کی ہے۔ ملک خلفاء کے بیروعلاء نے اس ' سہل بن مالک'' کوجعلی بوتے کی حدیث پراعتاد کرکے مکتب خلفاء کے بیروعلاء نے اس ' سہل بن مالک'' کوجعلی بوتے کی حدیث پراعتاد کرکے

ایک سو پیجاس جعلی اصحاب.....

اصحاب رسول خداً میں سے شار کیا ہے اور سیف سے نقل کر کے لکھا ہے کہ اس نے مہاجرین کے سرداروں کے فضائل خودرسول خداً سے میں ، جبکہ آنخضرت کے بیانی انصار کا ذکر تک نہیں فرمایا ہے!

ہم خود جانتے ہیں کہ بیروش اور طریقہ سیف کا ہے جوایک حدیث جعل کرتا ہے اور ایک افسانہ گڑھ کرا ہے اور ایک افسانہ گڑھ کرا ہے ضمیر کی ندا کا مثبت جواب دیتا ہے اور اپنے خاندان مصر کی طرفداری میں انکی تعریف و تبحید میں دادخن دیتا ہے اور یمانی انصار کے بارے میں طعنہ زنی اور دشنام سے کام لیتا ہے اور ان پر کیچڑا جھالتا ہے خواہ وہ صحابی ہوں یا تابعی!!

مزید ہم نے کہاہے کہ چونکہ سیف نے حدیث کے مآخذ میں ''سہل بن مالک''کوکعب بن مالک کے جونکہ سیف نے حدیث کے مآخذ میں ''سہل بن مالک کے مالک کے جوائی کے طور پر پیش کیا ہے اس لئے علماء نے بھی اس سے استناد کر کے سہل بن مالک کے نسب سے جوڑ دیا ہے جبکہ خوداس کے خالق سیف نے اس قتم کا کوئی وعویٰ نہیں کیا ہے!

سیف نے سہل بن مالک سے مربوط روایت کو دوسری صدی کے آغاز میں اپنی کتاب فتو ح میں لکھا ہے اس کے ایک سوسال گزرنے کے بعد خالد بن عمر واموی (وفات تیسری صدی ہجری) آتا ہے اور سیف کے مطالب کوائی سہل کے بارے میں نقل کرتا ہے۔

خالد بن عروا سقلمی سرفت میں سیف اوراس کی کتاب کا نام لئے بغیر روایت کو براہ راست سہل بن یوسف سے نقل کرتا ہے یہی امر سبب بنا کہ بعض علماء نے تصور کیا ہے کہ خالد بن عمر و نے شخصاً اس حدیث کے راوی سے سہل بن یوسف سے کودیکھا ہے اور فذکورہ روایت کو براہ راست اس

سے سنا ہے۔ اس بناء پر کہا جاتا ہے کہ خالد بن عمر واس حدیث کا تنہا راوی ہے۔

اس طرح بعض علماء نے اس حدیث کے سیح ہونے اور اس نسب کے راویوں (سہل بن یوسف بن سہل بن مالک) کے وجود پرشک کیا ہے، کیونکہ قبیلہ ُخزرج سے بنی سلمہ اور انصار سے غیر بنی سلمہ حتی غیر انصار میں ان ناموں کا سراغ نہیں ملتا ہے۔ ۸۳

سرانجام ابن حجر آتا ہے اور اس روایت کے ، خالد سے برسوں پہلے ، سیف کی کتاب میں موجود ہونے کا انکشاف کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ابن ' حبان ' نے بھی اس مطلب کوسیف سے نقل کیا ہے لیکن خود ابن حجر نے اس بات کی طرف توجہ بیں کی کہ اس روایت کو گڑھنے والا ۔ ' سہل بن مالک ' اور اس کے راویوں کو جعل کرنے والاخود سیف بن عمر ہے ، جس نے سیکڑوں اصحاب اور تا بعین کو خلق کیا ہے ، قصے اور افسانے گڑھ کر ان سے نبیت دی ہے ان کی زبان سے روایتیں اور احادیث جاری کی ہیں اور ان سب چیزوں کو بردی مہارت کے ساتھ اسلام کی تاریخ میں داخل کیا ہے اور اس طرح علاء محققین کیلئے حقیقت تک پہنے میں مشکل کر کے انھیں پریشان کر رکھا ہے۔

ای طرح ابن جرنے اس موضوع پر بھی غور نہیں کیا ہے کہ راویوں کے اس سلسلہ کے نام سیف کی دوسری روایتوں میں بھی ذکر ہوئے ہیں جن میں سے بعض کوطبری نے اپنی تاریخ میں اور بعض کو دوسرے علماء نے اصحاب کی زندگی پر روشنی ڈالتے وقت ذکر کیا ہے ان میں ''عبید بن صحر'' کے حالات پر روشنی ڈالنے والے مصنفوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اگر ابن حجران راویوں کے سیف کی دوسری روایتوں میں خودارادی کے طور پر وجود سے آگاہ ہوجا تا تو ''سہل بن مالک'' کتاب'' اصابہ'' میں سہل بن مالک 'کتاب'' اصابہ'' میں سہل بن مالک (جو ) کے حالات پر نیز لسان المیز ان میں سہل بن یوسف کی زندگی پر روشنی ڈالنے

ايك سو پيچاس جعلی اصحاب ....... ۱

وقت ان کی طرف اشاره ضرور کرتا۔

## اس افسانه کا نتیجه

سیف نے''سہل بن مالک انصاری'' جیسے صحابی اوراس کے خاندان کوخلق کر کے درج ذیل مقاصد حاصل کئے ہیں:

ا گروہ مہاجرین میں خاندان مضر کے سرداروں کیلئے ایک افتخار کسب کیا ہے اور رسول خداً ہے۔ ان کی تعریف وتجید کرائی ہے۔

۲۔ حدیث واخبار کے تین راویوں کوخلق کر کے آخیں دوسرے حقیقی راویوں کی فہرست میں قرار دیا ہے۔

سا پیغیبر خداً کے شاعر کعب بن مالک انصاری کیلئے ایک بھائی خلق کر کے اس کا نام ' دسہل بن مالک' رکھا ہے اور اس کارسول خداً کے صحابی کے طور پر تعارف کرایا ہے۔

سم مہاجر اصحاب کی منقبت میں ایک تعجب خیز روایت جعل کی ہے تا کہ حدیث حب ذیل کتابوں میں منعکس ہوجائے اور مآخذ کے طور پر سالہا سال ان سے استفادہ کیا جاتارہے:

ا۔''ابن حبان'' (وفات ۱<u>۵۳ه</u>) نے اپنی کتاب'' الصحابہ'' میں سیف کی کتابِ'' فتوح'' نے قتل کر کے۔

۲ \_ طبرانی (وفات ۱۷سمیے) نے اپنی کتاب ''المعجم الکبیر عن الصحابۃ الکرام' میں۔ ۳ \_ '' دارقطنی'' (وفات ۱۳۸۵ھے) نے کتاب''' الافراؤ میں بیقصور کیا ہے کہ خالداس روایت ٣٣٣٨ .....ايك سوپياس جعلى اصحاب

کوفل کرنے والا تنہاشخص ہے۔

ہے۔''ابن شاہین' (وفات ۱۳۸۵ھے) نے مذکورہ حدیث کوبصورت مرسل نقل کیا ہے۔ ۵۔''ابن مندہ'' (وفات ۱۹۹۹ھے) اس بھی گمان کیا ہے کہ خالد تنہاشخص ہے جس نے اس روایت کوقل کیا ہے۔

٢\_ 'ابونعيم' (وفات وسلم هير) نے كتاب 'معرفة الصحاب ميں۔

2\_"ابن عبدالبر" (وفات ٣٢٣ه جر) نے كتاب" استيعاب" بين اس نے بھی تصور كيا ہے كه خالداس حديث كا تنہاراوى ہے۔

۸۔''ابنوی''(وفات۵۰۵ھے)نے کتاب''فوائد''میں۔اس نے اسے خالد سے نقل کیا ہے۔ ۹۔ابن اخیر(وفات ۱۳۰ھے)نے کتاب''اسدالغابہ' میں۔ابن مندہ،ابونعیم اورابن عبدالبر سے نقل کیا ہے۔

۱۰- '' ذہبی''(وفات ۱۳۸۸ ہے) نے کتاب'' التجرید'' میں جواسدالغابہ کا خلاصہ ہے۔ ۱۱۱۔ '' مقدی''(وفات ۱۳۳۳ ہے نے'' کتاب المختارہ'' میں ۔اس نے طبرانی پیروی کی ہے۔ ۱۲۔ '' ابن حجر''(وفات ۱۳۸۸ھ کتاب'' اصابہ'' میں حدیث کے متن سے پہلے اس کے بارے میں بحث کی ہے۔

٣ \_ سيوطي (وفات الهج )نے كتاب 'جمع الجوامع''ميں۔

۱۳ متقی (وفات ۵<u>کام می</u>) نے کتاب'' کنزل العمال''اورمنتخب کنز العمال میں کتاب '''جمع الجوامع''سے استفادہ کیاہے۔

## مصادروما خذ

سہل بن ما لک کے حالات ا ـ ابن عبدالبرك' "استعاب" ۲۔ ذہبی کی'' تجرید'' ۳\_ابن اثیر کی اسدالغایه ۳ ـ ابن جمير کي" اصابه" سہل بن پوسف کے حالات ا ـ ابن حجر كي لسان الميز ان خالد بن عمر و کے حالات ا۔"رواۃ مختلقون'ای کتاب کے مؤلف کی تالیف ٢- ابن عساكر كي مجم الثيوخ سہل بن مالک کے حالات پرتشریج کے شمن میں حدیث پرایک بحث ا۔ابن حجر کی اصابہ ۲ متقی کی' کنزل العمال' باب سوم، کتاب فضائل فصل دوم کے آخر میں (۱۲ر۱۵۵)،اور

ایک مویچاس جعلی اصحاب

فصل سوم کے آخر میں (۱۲/۲۳۹)

سامتی کی' کنزل العمال' میں سیوطی سے قبل کر کے مذکورہ دونوں باب میں درج کیا ہے۔ سیف بن عمر نے اپنی کتاب فتوح میں ،اس کے علاوہ ابن قانع ، ابن شاہین ، ابن مندہ ، ابوفعیم ،ابن النجار اور ابن عساکرنے ذکر کیا ہے (گزشتہ حدیث کے آخر تک)

## باونوال جعلى صحابي

# اسعد بن بربوع انصاری خزرجی

ابن عبدالبرنے کتاب''استیعاب'' میں اس صحابی کی تشریح شرح حال لکھتے ہوئے مآخذ کا ذکر کئے بغیر لکھا ہے:

وہ یمامہ کی جنگ میں قتل ہواہے۔

ابن ا ثیرنے ابن عبدالبر کی روایت کونقل کرنے کے بعد اپنی کتاب'' اسد الغابہ'' میں رمز (ب) کا اضافہ کر کے کھاہے:

البتہ بیابن عبدالبر کا کہنا ہے۔ اس نے بھی'' اسید بن بر بوع ساعدی''نام کے صحافی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیامہ کی جنگ میں مارا گیا ہے۔ بیدوآ دمی یا ایک دوسرے کے بھائی ہیں یا بیہ کہان دوناموں میں سے ایک دوسرے کی تضیف ہے۔ کیونکہ سیف بن عمر نے اسی صحافی کو اپنی کتاب فتوح میں''اسعد'' کے عنوان سے پہنچوایا ہے اوج۔

اور خدا بہتر جانتا ہے (ابن اثیر کی بات کا خاتمہ)

اس سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ حرف' ب' ابن عبدالبر کی کتاب' استیعاب' کی مختصر علامت ہے۔ جسے ابن اثیراور دیگر علاء نے اپنے درمیان رمز کے طور پر قرار دیا ہے۔

ذہبی نے بھی اپنی کتاب'' تجرید' میں لکھا ہے کہ'' اسعد بن بر بوع'' اسید'' نام کے ایک مجہول شخص کا بھائی ہے جو بمامہ کی جنگ میں قتل ہوا ہے۔

ابن جر''استیعاب'' کے مطالب نقل کر کے لکھتا ہے۔

سیف نے کتاب' فتوح'' میں اس کا نام لیا ہے اور ابوعمر، ابن عبد البر نے بھی روایت کوسیف \_\_\_\_\_\_ نے قال کیا ہے۔

کتاب''نسب الصحابة'' کے مصنف نے بھی لکھا ہے کہ اسعد بن ریوع'' یمامہ کی جنگ میں مارا گیا ہے۔

کتاب'' در ّالسحابۂ' میں بھی آیا ہے کہ''اسعد بن پر بوع'' بیامہ کی جنگ میں قتل ہونے والوں میں سے تھا۔

خلاصہ یہ کہ علاء میں سے چھافراد نے اس صحابی کے حالات پر روشنی ڈالی ہے ان میں سے چار اشخاص نے کسی قتم کے مآخذ کاذکر نہیں کیا ہے، جو حسب ذیل ہیں:

ايه ابن عبدالبر"

۲۔زہبی

٣-كتاب "نسب الصحابه" كے مصنف اور

ہے۔کتاب'' دارالسجایہ'' کےمصنف

ايك سوپيچاس جعلى اصحاب.....

### ذہبی نے بھی تا کید کی ہے کہ 'اسید' مجہول شخص ہے۔

دوافراد نے صرف سیف کا نام لیا ہے اور اسے اپنے مطالب کے مآخذ کے طور پر پہنچوایا ہے ۔ ۔جو بید دوافراد ہیں: ''ابن ججر'' اور'' ابن اثیر''

ہم نے حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ،'' اسعد'' یا'' اسید بن بربوع ساعدی'' نامی انصاری صحابی کے بارے میں جبخواور تلاش کی ٹیکن مذکوہ منابع میں سے کسی ایک میں ان کاسراغ ندملا اس لئے اسے سیف کی مخلوق میں شار کیا ہے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے کہاہے کہ صرف دودانشوروں نے اپنی روایت کے مآخذ کے طور پرسیف کا تعارف کرایا ہے اور دوسرے راویوں کا نام نہیں لیا ہے تا کہ ان کے بارے میں ہم بحث و تحقیق کرتے۔

## اسعد کے افسانہ کے نتائج

ا۔ایک انصاری ساعدی فحطانی صحابی کوخلق کرنا اور اسے بمامہ کی جنگ میں قتل ہوتے دکھانا۔

۲۔ میدان کارزار میں بمانی مقتولین کی تعداد بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تا کہ یہ دکھائے کہ وہ لیافت اور تجربہ سے عاری تھے اور اس طرح ان کی تذلیل کی جائے ۔ کیونکہ سیف کے نقطہ نظر کے مطابق لیافت ، افتخار ، شجاعت اور بہادری کے مالک صرف مضری عدنانی ، خاص کرتمیم بنی سے اسید ہے جوخود سیف بن عمر کے قبیلہ سے ہے۔

## مصادروما خذ

اسعد بن ربوع کے بارے میں درج ذیل منابع کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے؟

ا ـ ابن عبدالبركي "استيعاب" (١١١١) نمبر ١١٠

۲\_ابن اثیرکی" اسدالغابه" (۱۷۳۷)

۳\_ذہبی کی'' تجرید' (ار۱۵) نمبر:۱۱۲

۴ \_ابن حجر کی 'اصابهٔ '(ارا۵) نمبر؛۱۱۱

a\_" نسب الصحابه من الانصار " ص ١٠٤

٢ ـ در السحابه في بيان وفيات الصحابه

کتاب'' درالسحابۂ کے مصنف ابوالعباس رضی الدین ،حسن بن محمد بن حسن صنعانی (۵۵۵۔ ۱۵۵ هے) ہیں ،اس کتاب کاقلمی نسخه مدینه منوره میں شنخ الاسلام لا بسریری میں ہے اور مؤلف نے وہیں پراس سے استفادہ کیا ہے۔

## ترينوال جعلى صحابي

# ما لک کی بیٹی سلمی سلمی اور حواً ب کے کتے

ابن حجرانی کتاب "اصابه "میں مالک کی بیٹی سلمی کا تعارف یوں کرتا ہے:

مالک بن حذیفه بن بدرفزار "یک بیش سلی معروف به "ام قرفهٔ صغری "عیینه بن حصن" کی چیری بهن ہے۔ اسے مقام اور اثر ورسوخ کی وجہ سے اس کی ماں "ام قرفهٔ کبری" سے تشبیہ دیتے ہے۔

''زیدبن حارثہ' نے ایک شکر کشی کے دوران''ام قرفہ، کوتل کر کے اور بن فزارہ کے پھے لوگوں کوقیدی بنالیا تھا، ان قیدیوں میں ام قرفہ''کی بیٹی سلمی بھی موجود تھی جومدینہ میں ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں پنجی اورانہوں نے اسے آزاد کردیا۔

ایک دن سلمی عائشہ کی خدمت میں تھی استے میں رسول خداً درواز ہے سے داخل ہوئے اوران سے خاطب ہو کرفر مایا:

تم میں سے ایک حواب کے کوں کو بھو نکنے پر مجبور کرے گی۔

کہتے ہیں''ام قرفہ''کے گھر کی دیوار پر بچاس ایسی تلواریں اٹکائی گئی تھیں یہ جو بچاس ایسے شمشیر باز مردوں سے مربوط تھیں جواس خاتون کے محرم تھے ہیں معلوم یہاں پر یہی''ام قرفہ'' ہے یا''ام قرفہ کبری''(ز)(ابن جمر کی بات کا خاتمہ)

ابن چرکابیہ بیان خبر کے لحاظ سے دوحصوں پر شتمل ہے ایک حصہ میں سلمی کا نسب ہے اور دوسرا حصہ درج ذیل خبروں پر مشتمل ہے۔

ا۔زید بن حارثہ کی شکر کشی سے مربوط ہے کہ اس نے ''ام قرفہ'' کی سرکو بی کیلئے ماہ رمضان میں شہرمدینہ سے سات میل کی دوری پر''وادی القریٰ'' کے علاقے پوفوج کشی کی تھی۔

٢ حواً ب ك كتول كى داستان

# ام قرفہ کی داستان کے چند حقائق

ابن سعدنے اس لشکر کشی کے بارے میں اپنی کتاب ' طبقات' میں یوں لکھاہے:

زید بن حارثه اصحاب رسول خداً کی طرف سے پچھاجناس لے کرتجارت کی غرض سے مدینه سے شام کی طرف روانه ہوا''وادی القریٰ'' کے نزدیک قبیلہ''بنی بدر' سے تعلق رکھنے والے فزارہ کے ایک گروہ سے اس کی ٹر بھیڑ ہو گی انہوں نے جب ان کے ساتھ اس قدر مال ومنال دیکھا تو زید پر حملہ کر کے تمام مال ومنال لوٹ لے گئے۔

کچھ مدت کے بعد جب زید کے زخم اچھے ہوئے تو وہ مدینہ واپس لوٹ کررسول خدا کی

ایک سو پچاس جعلی اصحاب .....

خدمت میں حاضر ہواور تمام ماجرار سول خداً کی خدمت میں بیان کیا۔رسول خداً نے اسے مجاہدوں کے گروہ کی سرکردگی میں ان کی سرکونی کیلئے ما مور فرمایا۔

زید نے قبیلہ فزارہ کے کنٹرول والے علاقے میں پیش قدی میں انتہائی احتیاط سے کام لیادن
کوفنی ہوجاتے تھے ااور رات کو پیش قدی کرتے تھے اس دوران'' بنو بدر' کے بعض افراد زید اوراس
کی لئکری کاروائی ہے آگاہ ہوکر'' فزارہ' کے لوگوں کو اس خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ زید کی سرکردگ
میں اسلامی فوج ان کی سرکوبی کیلئے آرہی ہے۔ ابھی فزارہ کے لوگ پوری طرح مطلع نہیں ہوئے تھے
کہ ایک روزضج سورے زید اوراس کی فوج نے تکبیر کہتے ہوئے اچا نک ان پرحملہ کردیا۔ پوری ستی کو
محاصرہ میں لے کران کے بھا گئے کی کوئی گنجائش باقی نہ رکھی۔

فزارہ کے باشندوں نے مجبور ہوکر ہتھیارڈ الدیے، لہذا زید نے ان سب کوقیدی بنالیا ان قدیوں میں ربعہ بن بدر کی بیٹی ' ام قرفہ فاطمہ' اور اس کی بیٹی ' جاربیہ بنت مالک بن حذیفہ بن بدر' مجمی تھی۔

''جاریہ'' کو'سلمۃ بن اکوع''نے لے کررسول خداً کی خدمت میں پیش کیا۔ آنخضرت نے بھی اسے''حزن ابن الی وہب'' کو بخش دیا۔

ابن سعداس داستان کے آخر لکھتاہے کہ زیداوراس کے ساتھیوں نے ''ام قرفہ' اور فزارہ کے چھم دوں کوئل کرڈالا۔

يعقوبى في جمي "ام قرفه" كى داستان كويون نقل كياب:

"امرقر فدنے اپنے محارم میں سے جالیس جنگ محوا ورشمشیر بازمردوں کو تھم دیا کدرسول خدا سے

#### لڑنے کیلئے مدینہ پرحملہ کریں۔

پیغمبرخداً اس موضوع ہے مطلع ہوئے اور زید بن حارثۂ کو چندسواروں کے ہمراہ ان کے ہملہ کو رو کنے کیلئے بھیجا۔ دونوں گروہ'' وادی القریٰ'' میں ایک دوسرے رو بروہوئے اور جنگ چیٹر گئی۔ لیکن زید کے ساتھ مقابلہ کی تاب نہ لا سکے اور پیچھے بٹنے پرمجبور ہو گئے۔ زیدزخمی حالت میں

کیکن زید کے ساتھ مقابلہ کی تاب نہ لاسکے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ زید زمی حالت میں اپنے آپ کومشکل سے میدان کارزار سے باہر لاسکا۔ اس حالت میں اس نے تسم کھائی کہ اس وقت تک نہ نہائے گا اور نہ بدن پر تیل کی مالش کرے گا جب تک کہ ان سے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا انتقام نہ لے لے!

زیدنے اس تم کو پورا کرنے کیلئے آنخضرت سے دوبارہ جنگ کی اجازت طلب کی ، پینمبر خداً نے بھی اسے فزارہ سے جنگ کرنے کیلئے دوبارہ ما مور فر مایا اور ایک گروہ کی سرپر تی اور کمانڈ اسے سونیی....(گزشتہ داستان کے آخرتک <sup>لے</sup>)

ابن ہشام، یعقوبی ،طبری اور مقریزی نے لکھا ہے کہ اسی جنگ میں 'سلمۃ بن عمروا کوع'' نے قرفہ کی بیٹی 'سلمانی'' کوقیدی بنا کررسول خدا کی خدمت میں پیش کیا اور آنخضرت کے بھی اسے اپنے ماموں' حزن بن ابی وہب'' کو بخش دیا اور اس سے عبد الرحمان بن حزن پیدا ہوا۔ پہلی خبر کی حقیقت بہی تھی جو ہم نے نقل کی۔

ا یحمد بن حبیب کتاب '' محتر'' کے ص ۴۹۰ میں لکھتا ہے ''ام قرفہ'' نے اپنے شوہر'' ابن حذیفہ'' سے تیرہ بیٹوں کو ہم ویا ہے جوششیر باز ، بلند ہمت اور بلند مقام والے تھے'' ام قرفہ'' بھی ایک بلند ہمت اور بانفوذ خاتون تھی۔ وہ لوگوں کورسول خدا کے خلاف اکساتی تھی اور آنخضرت سے دشنی رکھتی تھی کہتے ہیں ایک دن غطفان کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا'' ام قرفہ'' نے اپنا دو پشدان کے پاس تھیجد یا انہوں نے اسے نیزے پربلند کیا۔ نتیجہ میں ان کے درمیان صلح وآشتی برقر ارہوگئ۔

## "امقرفه" كاافسانهاورحواً بكے كتوں كى داستان

کیکن مذکورہ دوسری خبر کا سرچشمہ صرف سیف کے افکار اور ذہنی خیالات ہیں اس کے سوا پھھ نہیں ہے، ملاحظہ فرمایئے:

طبری الھے کے حوادث کے ضمن میں قبائل'' ہوازن''،''سلیم'' اور'' عامر'' کے ارتداد کے بارے میں سیف بن عمر نے قل کر کے اپنی تاریخ میں لکھتا ہے:

"بزاند" کی جنگ سے فرار کرنے والے قبیلہ "غطفان" کے لوگ جو پیغیری کے مدی "طلیح" کی جنگ سے فرار کرنے والے قبیلہ "غطفان" کا کا حقب نشینی کرنے کے بعد "ظفر" نامی ایک جگہ پرجمع ہوگئے ۔ بیدوہ علاقہ تھا جہاں" مالک بن حذیفہ بن بدر فزاریہ" کی بیٹی" ام زمل سلمی" کا کافی اثر ورسوخ تھا۔ وہ شوکت، وجلال اور کلام کے نفوذ میں اپنی مال" ام قرفہ" کی ہم پلے تھی۔

''ام زل' 'نے ندکورہ فراریوں کی ملامت کی اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے فرار کرنے پر ان کی سخت سرزنش کی ۔اس کے بعدان کی ہمت افزائی کر کے پھر ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دینے لگی ۔خودان کے بیٹے میں جاکران کے ساتھ بیٹھ کرانھیں خالد کے ساتھ لڑنے آ مادہ کرتی تھی یہاں تک کہ قبائل''غطفان''''ہوازن''''سلیم''''اسد''اور''طی''' کے بہت سے لوگ اس کے گردجع ہو گئے۔

ام زمل بملمی اس منظم گروه کی مدد سے فزاره کی گزشته شکست ،اس کی ماں کے قبل ہونے اوراپنی

اسارت کی تلافی کیلئے خالدہ جنگ برآ مادہ ہوئی۔

سلمی کا یہ تیز اقد ام اس لئے تھا کہ برسوں پہلے ،اس کی ماں''ام قرفہ' کے تل ہونے کے بعد وہ خود اسلام کے سپاہیوں کے ہاتھوں قیدی بن کرعا کشہ کے گھر میں پہنچ گئی تھی ۔لیکن عا کشٹہ کی طرف سے ام زمل کو آزاد کئے جانے کے با وجود وہ عا کشٹہ کے گھر میں زندگی کرتی تھی ۔ پچھ مدت کے بعد وہ ایٹ خوصن واپس چلی گئی اور اپنے رشتہ داروں سے جاملی ۔

ایک دن جب ام زمل عائشہ کے گھر میں تھی ،رسول خداً گھر میں تشریف لائے جب ان دونوں کودیکھا تو فرمایا:

تم میں سے ایک پرحوا ب کے کتے حملہ کر کے بھونکیں گے!

اور بیام زمل که اس کے اسلام سے منہ موڑنے اور مرتد ہونے کے بعدر سول خدا کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی! کیونکہ جب ام زمل نے کالفت پرچم بلند کیا اور فراری فوجیوں کوجمع کرنے کیلئے '' خلفہ وحوا ب' سے گزری تو حوا ب کے کتوں نے اس پرجملہ کیا اور بھو نکنے گے!!

بہرحال اس فزاری عورت کے تنداقد امات اور کشکر کشی کی خبر جب خالد بن ولید کو پنجی تو وہ فوراً اس کی طرف روانہ ہوا اور دونوں فو جول کے درمیان گھسان کی جنگ چیٹر گئی۔ ام زمل نے اپنی مال کے اونٹ پر سوار ہوکر جنگ کی کمانڈ خود سنجالی اور بالکل مال کی طرح اسی قدرت اور طاقت کے ساتھ حکم دیتی رہی اور لوگوں کو استقامت اور ڈت کے مقابلہ کرنے کی ''ترغیب''اور ہمت افزائی کرتی رہی۔

خالد نے جب بہ حالت دیکھی تو اعلان کیا کہ جوبھی اس عورت کے اونٹ کوموت کے گھاٹ

ا یک سو پچاس جعلی اصحاب ......

اتارےگااہے ایک سواون انعام کے طور پرلیس گے!!! خالد کے سپاہیوں نے ام زمل کے اون کا محاصرہ کیا اس کے سوسپاہیوں کو تقل کر کے اونٹ کو بے کہا اور بعدام زمل کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔

اس جنگ میں قبائل'' خامی ، وہار بداور غنم'' کے خاندان نابود ہو گئے اور قبیلہ کاہل کو نا قابل جبران نقصان پہنچا آخر میں خالد بن ولید نے اس فتحیا بی کی نوید مدینہ منورہ میں خلیفہ کی خدمت میں کہنچا دی۔

## افسانهٔ ام زمل کے ما خذ کی پڑتال

سیف نے مالک حذیفہ کی بیٹی ام زمل سلمی کے افسانہ کو' سہل'' کی زبانی جسے وہ سہل بن پوسف بن سہل کہتا ہے بیان کیا ہے اس سے پہلے ہم نے اس کوسیف کے جعل کر دہ راویوں کے طور پر پرچنوایا ہے خاص کر اسی فصل میں'' ۵ ویں جعلی صحابی'' کے عنواں کے تحت اس سلسلے میں تفصیل سے بحث کی ہے۔

## ام زمل کے افسانہ کی اشاعت کرنے والے علماء

جن علماء نے ''ام زمل'' کے افسانے کوسیف سے قتل کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں: حسب ذیل ہیں:

ا۔''طبری'' نے براہ راست سیف سے قل کر کے اس کے مآخذ بھی ذکر کئے ہیں۔ ۲۔''حموی'' نے اپنی کتاب''مجم البلدان' میں دوجگہ اس پر روشنی ڈالی ہے۔اس تر تیب ہے ۳۶۸ ایک سویچاس جعلی اصحاب

كەلىك جگەلفظ "حواب" كے سلسلے میں حسب ذیل عبارت لکھی ہے:

سیف بن عمر نے اپنی کتاب'' فتوح'' میں لکھاہے کہ جنگ بزانعہ سے فرار کرنے والے... (داستان کے آخری تک)

اور دوسری جگه لفظ " ظفر" کی تشریح میں بول لکھتا ہے:

'' ظفر'' بھرہ و مدینہ کے درمیان ،'' حواً ب'' کے نزدیک ایک جگہ ہے وہاں پر بزانعہ کے فراری جمع ہوئے تھے۔

مچربات کوجاری رکھتے ہوئے لکھتاہے:

لیکن ''نفر'' نے لکھا ہے کہ''ظفر'' مدینہ وشام کے درمیان''شمیط'' کے کنار بے پر واقع ہے اور بیہ جگہ فزارہ کی زمینوں میں شار ہوتی ہے بیون جگہ ہے جہاں پر'' ربیعہ بن بدر کی بیٹی ،''ام قرفه فاطمہ، لوگوں کو پیغمبر خدا کے خلاف اکساتی تھی اور انھیں آنخضرت سے جنگ کرنے کی ترغیب دیت تھی اور وہ وہیں پر قبل ہوئی ہے۔

ام قرفہ کے بارہ بیٹے تھے جوجنگجواور دلاور تھےاور بزاخہ کی جنگ میں رسول خدا کی تشمنی میں کافی سرگرم رہے ہیں۔

خالد نے '' قرفہ' اورطلیحہ کے فراری حامی جومسلمانوں سے لڑنے کیلئے اس کے گر دجمع ہوئے سے کو سخت شکست دی۔ ام قرفہ کو آل کے سرکوتن سے جدا کر کے خلیفہ ابو بکڑ کے پاس مدینہ سے کھیجد یا۔ اور ابو بکڑنے بھی تھم دیا کہ اس کے سرکوشہر کے دروازے پرلٹکا دیا جائے۔ کہتے ہیں اس کا سر

ايك سوپچاس جعلى اصحاب.....

### اسلام میں پہلاسرتھا جے لاکا یا گیا ہے اور حوی کی بات کا خاتمہ)

''حموی کے بیان کے مطابق''''فھر'' نے سیف کی دوخبروں کوآپیں میں ملادیا ہے: پہلی خبر ام قرفہ کی سرکو بی کیلئے زید بن حارثہ کی شکر کتی ہے، سیرت لکھنے والوں نے بیک زبان ہوکر کہا ہے کہ وہ لوگوں کو پیغیبر خدا کے خلاف اکساتی تھی ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ زید نے اسے تل کرنے کے بعداس کا سرمدینہ بھیجا ہے۔

دوسری خبرکوسیف نے اس کی بیٹی 'ام زمل سلمی' کے بارے میں جعل کیا ہے اور اس کا نام' 'ام قر فہ صغری' رکھا ہے اور کہا ہے کہ اس نے بزانعہ کی جنگ میں طلیحہ کے حامی فراری سیا ہیوں کو اپنے گردجم کیا اور انھیں خالد بن ولید کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دی اور سرانجام خالد کے ہاتھوں ماری گئی۔

''نفر'' نے ان دونوں خبرول کو'' خبرام قرفہ'' کے عنوان سے آپس میں مخلوط کر دیا ہے اور اس کے بعدا یک تیسری خبر بنائی ہے اور اس کے تحت ' ظفر'' کے موضوع کی تشریح کی ہے جو دراصل سیف کی تخلیق ہے۔

شاید 'نصر'' نے ان دوخبروں کواسلئے آپس میں ملایا ہے کہ سیف نے اپنی خیالی مخلوق برسلمی کا

ا۔ تحدین حبیب نے کتاب ''میں ابن کلبی اور طبری سے بقول اسحاق لکھا ہے کدرسول خدا قریش سے فرماتے تھے کہ اگرام قر فرقت ہوجائے تو کیا ایمان لاؤگے؟ اور وہ جواب میں وہی بات کہتے تھے جو وہ ناممکن کام کے بارے میں کتبی تھے ، 'نی ، مگر میمکن ہے؟ برسوں گزرنے کے بعد اور زیدین حارشہ کے ہاتھوں ام فرقہ کے قل ہونے کے بعد آنخصرت نے تھم دیا کہ اس کا سرمدینہ کی گلیوں میں بھیرایا جائے تا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے بیوا قدد کھے کر آنخصرت کی تھے بیشین گوئی پرایمان لائیں۔

نام جوڑ کراس کا''ام قرفہ صغری''نام رکھا ہے۔لیکن نھراس مسلد سے عافل تھا کہ زید بن حارثہ کے ہاتھوں قتل کی جانے والی ام قرفہ''اور سیف بن عمر کی مخلوق ام قرفہ'' کے درمیان زمین وآسان کا فرق ہے اس کے باوجود نصر نے ان دونوں کوایک ہی جان کرایک ساتھ ذکر کیا ہے۔

'' ظفر''' کامحل وقوع بھی نصر اور حموی کومکمل طور پر معلوم نہ ہوسکا ہے کیونکہ ایک کہتا ہے کہ ''ظفر'''شام کی راہ پر واقع ہے اور دوسر مدعی ہے کہ بصرہ کے راستہ پر واقع ہے بالکل دومخالف جہتوں میں ، ایک شال کی طرف اور دوسرا جنوب کی طرف۔

ای طرح حموی اور نصرنے اپنی خبر کاما خذمشخص نہیں کیا ہے صرف حموی نے ''حوا ب' کے سلسلے میں تشریح کرتے وقت اپنی روایت کے آغاز میں سیف بن عمر کاذکر کیا ہے۔

سرابن حجرنے سیف کی روایت پراعماد کرتے ہوئے اپنی کتاب'' اصابہ'' میں سلمی کے حالات کی تشریح کیلئے خصوصی جگہ معین کرکے'' زنان رسول خدا'' کے عنوان سے اس پر بھی روشی ڈالی ہے کیاں روایت کے ما خذ کا ذکر نہیں کیا ہے اوراس کے بارے میں صرف اتنا کہا ہے کہ:
سلمی ،عید نہیں حصن بن حذیف کی چچری بہن تھی۔

ابن جر کے اس تعارف کا سرچشمہ ہیہ ہے کہ سیف نے اپنی مخلوق سلمی کوعیدیئے چیا مالک بن حذیفہ کی بیٹی کی حیثیت سے خلق کیا ہے۔

۳۔ ابن اثیرنے ام زمل کی روایت کوطبری نے قتل کر کے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے۔ ۵۔ ابن کثیر نے بھی روایت کو براہ راست طبری سے نقل کر کے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ ۲۔ ابن خلدون نے بھی طبری کی روایت نقل کرے''ام زمل'' کی داستان کو اپنی کتاب میں ایک سو پچاس جعلی اصحاب......

درج کیاہے۔

توحيفر مائية .

ے۔میرخواندنے بھی سلمی کی داستاں کوطبری سے لیاہے۔

۸۔ حمیری نے بھی لفظ'' ظفر'' میں حموی کی'' مجم البلدان' سے نقل کر کے ام زمل کی داستال کو خلاصہ کے طور براین کتاب میں درج کیا ہے۔

## حدیث و داستان حواً ب کی حدیث اور داستان کے چند حقائق

سیف نے مالک کی بیتی ''ام زل سلمی' معروف به''ام قر فدصغری' کی روایت اس لئے گڑ
ہے کہ رسول خدا گی اس حدیث میں تحریف کر ہے جو آنخضرت نے حوا ب کے علاقہ کے کوں کے
ام المؤمنین عائش کے اونٹ پر بھو تکنے کے بارے میں فر مائی ہے سیف نے اس طرح تاریخی حقائق
اوراس خاتون کے زمانہ میں اسلامی سرداروں اور شخصیتوں کی روش پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔
ہم یہاں پر حقائق کو واضح اور وشن کرنے کیلئے حوا ب کے کتوں کے بھو تکنے کی روایت کواسی
طرح بیان کرتے ہیں جیسا کہ واقعہ پیش آیا ہے اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہوا ہے۔

ایک دن رسول خداً کی تمام ہویاں آپ کی خدمت میں حاضر تھیں آنخضرت کے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا:

تم میں سے کون ہے جو پر پٹم اونٹ پر سوار ہوگی اور حواً ب کے کتے اس پر بھوکیں گے، اسکی راہ میں بہت سے انسان دائیں بائیں خاک وخون میں لت بت ہوجائیں گے اس کے اس دلخواہ

### حادثہ کے رونماہونے کے بعدائ قل گاہ سے خودزندہ نیج نکلے گی؟

عائش بنس يري ، رسول خدائن ان سے مخاطب موكر فرمايا:

اے تمیرا ہوشیار رہنا کہیں وہ عورت تم نہ ہو! اس کے بعدرسول خداً نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

تم علی ہے جنگ کروگی جب کہتم ہی پر ظالم ہوگ ۔

سیرت اور تاریخ کھنے والول نے اس کے بعد لکھاہے:

جب عائش میمره کی طرف جاتے ہوئے حواً ب کے پانی کے نزدیک پینچی تو اس علاقہ کے کتوں نے اس پر چھلانگ لگاتے ہوئے کھونکنا شروع کیا۔ عائشہ نے پوچھا:

يكونساياني ہے؟ جواب ديا كيا:

حواً ب، عائشہ حواً ب کا نام س کر مضطرب ہوگئیں اور آئے کر بیماستر جاع پڑھنے لگی ﴿انا لله و انا الیه و اجعون ﴾ گویابرسول گزرنے کے بعدرسول خدا کی فرمائشات اُسیس یاد آگئیں، اور فوراً کہدیا میں وہی عورت ہوں!!

اس لئے واپس لوٹے کا ارادہ کیا۔ بی خبر زبیر تک پینجی تو وہ فوراً عائشہ کے پاس پہنچا اور اعلان بلند آواز سے کہا:

اٹھئے! چلئے! اپنے آپ کولو بچالیجئے! خدا کی شم علی بن ابیطالب آپ کے نز دیک پہنچ رہے ہیں ...اس کے بعدز بیر کے کہنے پر قافلہ نے کوچ کیا اور فوراً اس جگہ سے دور ہوگئے۔

## ام قرفہ کے بیٹوں کے بارے میں ایک شخفیق

مندرجہ ذیل علماء میں سے ہرایک نے ام قرفہ کے بیٹوں کی تعداداوران کی خصوصیات کے بارے میں کچھ مطالب لکھے ہیں ملاحظ ہول:

ا۔''ابن کلبی''نے اپنی کتاب'جمہر ہ''میں اس کے خلاصہ کے صفحہ۲۲ ایر۔

۲\_ "ابن حبيب" نے كتاب "المحبر" كے صفحالا المير

٣ ـ 'ابن حزم' نے كتاب 'جمهر ه' كے صفحه ٢٥٧ پر ـ

ندکورہ تمام علماء نے ام قرفہ کے بیٹوں کے نام ذکر کئے ہیں اور تاکید کی ہے کہ ان کا باپ'' مالک بن حذیفہ' تھا۔

اسی طرح ان علاء اور دیگر مصنفوں نے کہا ہے کہ ام قرفہ کی صرف ایک بیٹی تھی اور وہ بیٹی بھی اسیر ہوئی اور سرانجام رسول خدا کی خدمت میں پینچی تو آنخضرت نے اسے اسپنے ماموں''حزن بن وہ بٹ 'کو بخش دیا اور عبد الرحمان بن حزن اسی سے پیدا ہوا ہے۔

''ام زمل سلمی''کاکسی بھی معتبر مآخذ ومصادر میں نام و نشان نہیں ملتا صرف دوسری صدی ججری کے افسانہ ساز سیف بن عمر تمیں کے ہاں اس کا سراغ ملتا ہے۔

## افسانه أم زمل كانتيجه

سیف اکیلا شخص ہے جس نے "ام زمل" کا نام لیا ہے، اس کواور اس کی داستان کوخلق کیا ہے، اس کواور اس کی داستان کوخلق کیا ہے، اسے ام المؤمنین عائشہ کی ملکیت قرار دیا ہے اور اس کے بعد اس مہر بان خاتون کے ذریعہ اسے آزاد

۳۵۴ ایک سو بچاس جعلی اصحاب

کرایاہے۔

ام زمل، ام قرفہ کے اونٹ، میدان کارزار میں ام زمل کا اس اونٹ پرسوار ہوکر خالد کے ساتھ جنگ میں مرتدوں کی کمانڈ سنجا لنے اور ، حوا ب کے کوں کا اس پر بھو نکنے کا افسانہ گھڑ کر سیف نے یہ کوشش کی ہے کہ ام المؤمنین عائش کے بارے میں رسول خدا کے مجز ہوپیشین گوئی، حوا ب کے کوں کے عائش پر بھو نکنے اور جمل کی جنگ میں معروف اونٹ پر سوار ہوکر سپاہ کی کمانڈ سنجا لنے جیسے واقعات کو تحت الشعاع قرار دیکر حقائق کومن پیند طریقے سے تحریف کرے مگر خوش قسمتی سے وہ اس میں کا میاب نہیں ہوا ہے۔

سیف نے قبائل' 'ہوزان ،سلیم ،طی ، عام' 'اوردیگر قبیلوں کے ارتداد کے موضوع کوان سے نبست دی ہے اور جھوٹ بولا ہے کہ برانحہ کی جنگ کے فراری' 'ظفر' نامی جگہ پر ۔۔۔ جس کاحقیقت میں کوئی وجوز نہیں ہے ۔۔۔ ام زمل کے گردجع ہوئے اور خالد بن ولیدسے جنگ کی ہے اوران میں سے سوآ دی' 'ام زمل' کے اور شرقتل ہوئے ہیں۔

سیف نے ایک ایسی جنگ میں جو بھی واقع نہیں ہوئی ہے، ناجائز اور جھوٹے اخبار کو اسلام کے سیا بیوں سے نسبت دی ہے کہ جس فرضی جنگ میں قبل عام کے نتیجہ میں قبائل'' خاسی''' ہار ہہ' اور ''فغنم'' نابود ہوکررہ گئے اور قبیلہ '' کو ناقبل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس طرح سیف نے دشمنان اسلام کیلئے صدیوں تک کے لئے اسلام ومسلمانوں کے خلاف تبلیغاتی اسنادو دستاویز فراہم کئے ہیں تا کہ وہ ان سے استناد کر کے بیاستناد سے دعوئی کریں کہ اس دین نے جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں کے دلوں میں کوئی اثر بیدانہیں کیا تھا جھی پیغیر گی رصلت کے بعدان میں سے اکثر نے اس

ايك سويجاس جعلى اصحاب .....

دین سے منہ موڑلیا، جس کے نتیجہ میں اس پنیمبڑ کے جانثین ایک بار پھر تلوار کی ضرب اور بے رحمانہ تل وغارت سے مرتد وں کو دوبارہ اسلام کی طرف لے آتے ہیں اور اس دین کوخوف و دہشت پھیلا کر پھر سے مشحکم و پائیدار کرتے ہیں اور اس سے دشمنان اسلام بیز تیجہ حاصل کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی ضرب اور خون کی ہولی کھیل کر استوار ہوا ہے نہ کہ کسی اور چیز سے۔ ہم نے اس موضوع پر اپنی کتاب '' عبد اللہ بن سیا'' کی دوسری جلد میں مفصل روثنی ڈالی ہے۔

سیمطلب بھی قابل ذکر ہے کہ جمیں جاننا جا ہے کہ سیف کے زند لقی ہونے کے علاوہ ۔۔۔ جس کاعلاء نے اسے ملزم تھہرایا ہے ۔۔۔ کونی چیزمحرک ہوسکتی ہے کہ وہ اس می تحریف اور افسانہ سازی کرے جس کے نتیجہ میں اسلام کے عقائد اور تاریخ میں شک وشبہدا ہے اوکر کے جمارے مصادر و می خذکو بے اعتبار کر کے رکھدے؟

## مصادروما خذ

ما لک کی بیٹی ام زمل سلمی کے حالات الابن حجركي "اصاله" (١٣٥٥ مر٣٤٥) نمبر: ٥٦٧ ام قرفه سے جنگ کرنے کیلئے زید بن حارثہ کی شکر شی: ا ـ ابن سعد کی ' طبقات' (ارار ۱۵) ۲\_تاریخ لیعقو یی (۱/۱۷) ٣-سيرة ابن بشام (١٩٠/٢) س- تاریخ طیری ۱۵۵۷) ۵\_مقر بزی کی "امتاع الاساع" (ص۲۶-۲۷) سیف کی ام زمل کا افسانه ا\_تاریخ طبری (۱۸۱۰۹–۱۹۰۲ ٢ حموى كي "مجم البلدان" لفظ" حواً ب"، "ظفر" ٣ ـ تاريخ كامل ابن اثير (٢٦٢٧) ۳\_تاریخ این کشر (۲ را۹۳ ۵\_تار تخ این خلدون (۲۸۳۸) ٢\_ميرخواندکي (روضة الصفا" (٢٠٧/٢) داستان حوأب كي حقيقت ا\_تاریخ طبری (۵۸۸۷) ٢\_عبدالله بن سيا (ار ١٠٠٠)

| <b>ت</b> اعلام                | فهرسد                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| ابن خياط (خليفه بن خياط)      | لف:                   |
| ابن د باغ:                    | آ دمّ :               |
| ابن دريد:                     | بان <i>بن تغ</i> لب   |
| ابن رسته:                     | برا ہیم :             |
| ابن سعد                       | بن ابی الحدید<br>-    |
| ابن سکن                       | بن البي مكنف          |
| ابن شاھين                     | بن اثیر<br>پر         |
| ابن عباس                      | بن ام مکتوم           |
| ابن عبدالبر                   | بن اسحاق<br>- عث      |
| ابن عسا کر<br>نه:             | بن اعثم               |
| ابن فتحون<br>ز                | יט בין ני             |
| ا بن قانع<br>                 | بن حبيب               |
| ابن قدامه                     | بن حجر                |
| ابن خلدون                     | ابن حزم<br>س          |
| البودجانيه                    | بن کثیر<br>سا         |
| ا بوذ رغفاری<br>این به خور بر | بن کلبی               |
| ابوره ہم غفاری<br>فع          | بن ماجبه<br>این ماجبه |
| ابورافع                       | بن ما کولا:           |

| _ | -                     |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | ابوزيدانصاري          | بن محصن               |
|   | ابوسعيدخدري           | بن مسکو بیه           |
|   | ابوسفيان حرب          | بن مشیمصه جبیری       |
|   | ابوسلمة بن عبدالرحمان | بن من <i>د</i> ه      |
|   | الوعبيد               | ابن منظور             |
|   | ابوعمر(ابن عبدالبر)   | ابن نجار:             |
|   | ابومعشر               | ابنوی:                |
|   | ا بومفز رخمیمی        | ابن ہشام              |
|   | ا بوموینٰ اشعری       | ابوا يوب انصارى       |
|   | ابونعيم               | ابوبصيره انصاري       |
|   | ابوواقد كيثى          | ا بو بکر "            |
|   | ابوبريره              | ابوحيان توحيدي        |
|   | ابوبيثم احمد بن محمد  | ابودا وَد             |
|   |                       | أبوشيم ما لك بن تيبان |
|   |                       | ا بی بن کعب           |
|   | ام ذل                 | احد بن حنبل           |
|   | امسلمه                | ارویٰ، عامر کی بیٹی   |
|   | ام قرفه صغری          | ازدی                  |
|   | ام قرفه کبری          | اسرائيل               |
| L | امرؤالقيس بن اصغ      | اساعيل                |

ایک سو بچای جعلی اصحاب

| اسامه بن زيد امرءالقيس   | مرءالقيس عدي              |
|--------------------------|---------------------------|
| امير شكيب                | مير شكيب ارسلان           |
| اسود بن ربيعه            | ميرالمؤمنين على           |
| اسود بن قطبه             | وس بن جذيمه               |
| اسودعنسى إاياد بن لة     | ياد بن لقيط               |
| اسيد بن سر بوع ((ب)      | ((-))                     |
| اغلب اغلب                | باذام                     |
| اصغ بن ثغلبه             | باذان                     |
| اقرع بن حابس بخاری       | بخارى                     |
| اط بن البي اط            | بدر بن حرث                |
| ا فرع بن عبدالله         | بدر بن خليل               |
| اقرع مکی بزار            | צות                       |
| ابثير بن                 | بشير بن كعب حميرى         |
| بشير بن كعب عدوى جبله بن | جبله بن ایهم              |
| بغوی جربر بن             | جرير بن عبدالله بحل       |
| بيربن عبدالله جربربن     | جرير بن عبدالله حميري     |
| ابلاذری جشیش             | جشیش دیلمی                |
| .                        | جعفر بن محمد صادق (امامٌ) |
| بهرام جعفر خليا          | جعفرطيلي                  |
| ((پ)) ((ح)               | ((2))                     |
|                          | I                         |

| _ |                     |                          |
|---|---------------------|--------------------------|
|   | حاجب بن زيد يا يزيد | پغیرخداً                 |
|   | حاجر                | ((ت))                    |
|   | حارث بن انی شمر     | ترندی                    |
|   | حارث بن اني باله    | تماضر                    |
|   | حارث بن حکیم        | ((ث))                    |
|   | حارث بن خزرج        | ثمامهآ ثال               |
|   | حارث بن پزیدعامری   | ((5))                    |
|   | حارث بن يزيد قرشي   | جابر بن طارق             |
|   | ٔ حارث بن مر ة جهنی | جارىي(ما لك بن بدر بيني) |
|   | حارث بن مره عبدی    | اجرئيل                   |
|   | حميري               | حاطب بن ابی بلتعه        |
|   | حواء                | حاكم                     |
|   | حيده بن محزم        | حبيب بن ربيعه اسدى       |
|   |                     |                          |
|   | ((う))               | حجاج بن بوسف             |
|   | خا قان چين          | حذيفه بن يمان            |
|   | خالد بن سعید        | حرياحارث بن خصرامه       |
| Ì | غالد بن عمر و       | حرمله بن سلملی           |
|   | خالد بن وليد        | حرمله بن مر يطه          |
|   | خباب بن حرث         | حریث بن معلی             |
| ı |                     |                          |

ایک سو بچاس جعلی اصحاب ......

|                                 | T                    |
|---------------------------------|----------------------|
| غبيب بن زيد                     | حزن بن ابی وہب       |
| خدىجە(امالمۇمنين)               | حسان بن ثابت         |
| خزیمه بن ثابت                   | حسين بن على          |
| خزىيمە بن ثابت ( ذوالشها دتين ) | تحكم بن سعيد بن عاص  |
| خطیب بغدادی                     | حكم بن عتب           |
| خليفه بن خياط                   | حصین بن نیاز         |
|                                 |                      |
| ربعی بن افسکل                   | ((,))                |
| رستم فرخزاد                     | دار قطنی<br>دار طنی  |
| رسول خداً                       | دارمی                |
| رشاطی                           | داز وبيانتخرى        |
| رضا کالہ                        | <i>ב</i> וא <i>ר</i> |
| رضى الدين حسن بن محمد صغاني     | دحيه بن خليفه كلبي   |
| روح القدس                       | ((;))                |
| ر چرڈ واٹسن                     | ذ ی لحیه             |
| ((;))                           | زی <i>زود</i>        |
|                                 | ذى ظلى <u>م</u>      |
| ز برقان بدر                     | ذی رعین              |
| ز بیری                          | <i>ډ</i> ېبى         |
| زبير                            | ذی کلاع              |
|                                 |                      |

|   | *** ·                         |                    |  |
|---|-------------------------------|--------------------|--|
|   | بير بن ابي ہالہ               | ذی مران            |  |
|   | ر بن عبدالله کلیب             | ; ((,))            |  |
|   | ر بن عبدالله شاعر             | رازی               |  |
|   | رگلی                          | رابسن              |  |
|   | رميل بن قطبه قيني             | ر بيع بن مطر       |  |
|   |                               | زياد بن حظله       |  |
|   | سعید بن قشب از دی             | زياد بن سرجس احمري |  |
|   | سعید بن عاص                   | زياد بن لبيد       |  |
|   |                               | زید بن حارثه       |  |
|   | سعير بن خفاف                  | زیدین ثابت انصاری  |  |
|   | سكينه (بنت امام حسينٌ)        | زيد بن جابر        |  |
|   | سلمٰی بنت ما لک فزار بیه      | ز بد بن صفوان      |  |
|   | سلمة بن اكوع                  | زيد بن کهلان       |  |
|   | سلمة بن عمرو                  | زين العابدينٌ      |  |
|   | سليط بن سليط                  | ((\curl_v))        |  |
|   | سليمان بن عبده                | اره                |  |
|   | ساك بن خرشه (ابود جانه)       | سالم بن معتب       |  |
|   | ساك بن خرشه جعفی              | سامری              |  |
|   | ساك بن خرشه (غيراز ابود جانه) | سباع بن عرفطه      |  |
| : | سيف                           | سبره عنبری         |  |
|   | ,                             |                    |  |

ایک سو بچاس جعلی اصحاب.....

| عاک بن عبید عبسی    | سعدوقاص             |
|---------------------|---------------------|
| عاک بن مخر مهاسدی   | سعيد بن جبير        |
| معانی               | سعيد بن عبيد        |
| نيرين               | سنان بن اني سنان    |
| شيطان               | سهل بن حذیف         |
| ((0))               | سهل بن سعد          |
|                     | سهل بن ما لک        |
| سخر بن لوذان انصاری | سهل بن منجاب        |
| صدوق(شخ)            | سہل بن ریوع         |
| صفوان بن اميه       | سهل بن بوسف         |
| صفوان بن صفوان      | سواء بن قيس محار بي |
| صعب بن عطيه         | سياوش               |
| صعب بن ہلال         | سيوطى               |
| صلصل بن شرجيل       | سيف بن عمر          |
| صلوبا بن نسطونا     | ((ث))               |
| صلوبا بن بصبهري     | شافعی               |
| ((ض))               | شجاع بن ابی وهب     |
| ضبه بن اوّ          | شرف الدين (سيد)     |
| ضبیعه بن خزیمه      | شداد بن اوس         |
| ضحاك بن بر بوع      | شعبى                |
|                     |                     |

| <del></del>                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------------------------|---------------------------------------|
| اربن از ور                   | شيخ صدوق                              |
| رالرحمان ابوليلي             | ضرار بن ضبی                           |
| برالرحمان عوف                | ((ط))                                 |
| بدالحارث ڪيم                 | طه حسین ( ڈاکٹر ) عبر                 |
| بدالحارث زيد                 | طا ہرا بو ہالہ عم                     |
| بدالله بن ثور                | طبرانی عم                             |
| بدالله بن حارث               | اطبرسی                                |
| بدالله بن تحکیم              | اطبری ع                               |
| بدالله بن خذافه              | طلحه بن اعلم                          |
| بدالله بن سبا                | اطلحه بن عبدالرحمان                   |
| بدالله بن شبرمه              | اطلحه بن عبيدالله                     |
| بدالله بن سعيد               | اطلحه بن خویلد                        |
| بدالله بن عمر و              | الحيالسي ا                            |
| مبدالله بن مسعود             | ((5))                                 |
| نبده بن قرط                  | عارف آفندی                            |
| بيد بن صحر لوذان             | عا كشرٌ (ام المؤمنين )                |
| بيداللدا بورافع              | عاصم بن عمروشیی                       |
| ىبىداللەنۋ ر                 | عبدالرحمان حزن                        |
| ملی بن ابیطالب <b>ٔ</b>      | عبدالعزى بن ابي رہم                   |
| ئمارە بىن فلان اس <i>د</i> ى | عماب بن اسيد                          |
|                              |                                       |

ایک سو بچپاس جعلی اصحاب

| عتبه بن فرقد ليثي     | ممارین باسر          |
|-----------------------|----------------------|
| عثمان بن ابوالعاص     | عمر بن خطابٌ (خلیفه) |
| عثان بن عفان (خليفه): | عمروبن اميشمري       |
| عثمان بن قطبه         | عمر وبن حزم          |
| عرباض بن سارىيە:      | عمر وبن حكم قضاعي    |
| عروه بن عزبيه:        | عمر وبن خفاجي        |
| عروه خيل طائي         | عمرو بن الخفاجي      |
| عرزمي                 | عمر و بن سعید        |
| عكاشه بن تور          | عمر وبن عاص          |
| عطاء بن و بر          | عمر وبن قعين         |
| عطيبه بن بلال         | عمر وبن مجوب         |
| عفيف بن منذر          | عمر وبن محمر         |
| عقیلی                 | عوف بن اعلاء جشمى    |
| علاء حضرهى            | عوف ورقانی           |
| علاء بن وہب           | عوف ور کانی          |
| عویف بن اضبط          | قضاعی بن عامر        |
| عویف زرقانی           | قعقاع بن عمرو        |
| عیسیٰ بن مریم ً       | قعقاع بن معبد        |
| عيينه بن حصن          | تماذبان              |
| ((¿))                 | قيس بن سعد عباده     |
|                       |                      |

| قيس بن سليمان                | نائب بن عبدالله                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| قيس بن عاصم                  | فصن بن قاسم                         |
| قيس بن عبد يغوث              | غضب بن جشم                          |
| قیس بن همبیر ه               | ((ف))                               |
| قيصر                         | فاطمه بنت ربيعة بن بدر              |
| $((\mathcal{L}))$            | فرات بن حیان                        |
| کېيس بن ہوذہ                 | فیروزآ بادی                         |
| کثیر بن شہاب                 | فيروز                               |
| کرز بن جابر                  | (زن))                               |
| كعب بن ما لك                 | اقباد                               |
| کلب بن وبره                  | قیف بن سلیک                         |
| کلثوم بن حصین (ابورہم غفاری) | قحیف شاعر                           |
| متقی ہندی                    | کنانه بن بکر                        |
| مجالد                        | ((گ))                               |
| , see                        | گاذر                                |
| محمه بن عبدالله بن سواد      | ((ل))                               |
| محمه بن عبیدالله (عرزی)      | لوذ ان بن حارثه                     |
| محد بن علی امام با قرّ       | لوذ ان بن سالم                      |
| محمد بن سلمه                 | لوذ ان بن عامر                      |
| محرح بيدالله                 | لوذ ان بن عمر و<br>الوذ ان بن عمر و |
| ~                            | <i>)</i>                            |

744

| <b>2</b> 47 | ں اصحاب | س جعا | يسو سيجا | ايد |
|-------------|---------|-------|----------|-----|
|-------------|---------|-------|----------|-----|

| محرصليفيه            | لوطً                       |
|----------------------|----------------------------|
| مدائني               | $((\gamma))$               |
| مرشى نجفى (آية الله) | ما لک بن انس ( مالکی ند ہب |
|                      | کے بانی )                  |
| امريم "              | اماتكي                     |
| مستنير بن يزيد       | ما لك بن حذيفيه            |
| ا مستورد بن شداد     | أمابات                     |
| اسلم ا               | مارىي                      |
| مسعودي               | ا کس                       |
| ((ن))                | مسلمه بن مخلد              |
| نافع بن اسود         | مسليمه كذاب                |
| أنجاشي               | معاذین جبل                 |
| انبائي               | معاوبيه                    |
| نصر مزاحم            | ي<br>معاويه بن فلان        |
| ا نعمان              | معاوبه عذري                |
| نعمان بن بزرج        | مغيره بن شعبه              |
| انعمان بن بشير       | مقدام بن معدی کرب          |
| نعمان بن مقرن        | مقدسی (ضیاء)               |
| انعیم بن مقرن        | مقریزی                     |
| انعیم بن مسعودا شجعی | مقوس                       |
| نمیله بن عبدالله     | موآب                       |
| نوف بكالى            | موی .                      |
|                      |                            |

| _ | <del>*</del> * | ** |                  |                   |
|---|----------------|----|------------------|-------------------|
|   |                |    | نوریی            | مھاجر بن ابی امیہ |
|   |                |    | نوشح             | مهلب بن عقبه      |
|   |                |    | ((,))            | ميرخواند          |
|   |                |    | واقدى            |                   |
|   |                |    | 597              | وبربن يحسنس كلبي  |
|   |                |    | (ی)              | وبره بن تحسنس     |
|   |                |    | ياقوت حموى       | وردان بن مخرم     |
|   |                |    | یزیدانصاری اههلی | ا<br>ود بعیکبی    |
|   |                |    | العقوب "         | وكيع دارمي        |
|   |                |    | ایعقو بی         | وکیع بن عدس دارمی |
|   |                |    | ايوسف بن سهل     | و کیع بن ما لک    |
|   |                |    | ايونس"           | وليدبن عقبه       |
|   |                |    | ļ                | ((0))             |
| l |                |    |                  | ابارو <u>ٿ</u>    |
|   |                |    |                  | ہاشم بن عتب       |
|   |                |    |                  | ہا لک بن عمر و    |
| l |                |    |                  | بانس              |
| ĺ |                |    |                  | برا کلیو <i>س</i> |
|   |                |    | }                | <i>ה</i> תיל      |
|   |                |    |                  | برمزان            |
|   |                |    |                  | بنیده بنت عامر    |
|   |                |    | <u> </u>         |                   |
| Ĺ |                |    |                  | 1                 |

## امتوں، قوموں ، قبیلوں، گروہوں اور مختلف ادیان ومکا تب فکر کے پیرؤں کی فہر سرمی فہر سرمی

| بنوبدر      | ((الف))      |
|-------------|--------------|
| بنوتزيد     | آ ل عمران    |
| بنوتميم     | ازدٔازدی     |
| بنوثقيف     | اسلام        |
| بنوجذام     | اسيد         |
| بنوحارث     | اصحاب، صحابي |
| بنوترث      | انصار        |
| بنوحمير     | اوس          |
| بنوخاس      | اریانی       |
| بنوسعد بذيم | ((ب))        |
| بنوسلمه     | بكربن وأئل   |
| بنوسليم     | بنواميه      |
| بنومصطلق    | بنواسد       |
| بنوصدف      | بنواسرائيل   |

|                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------------------|---------------------------------------|
| بنوفزاره          | بنوصيدا                               |
| بنو فخطان         | بنوضتِہ                               |
| بنوقضاعه          | بنوطى                                 |
| بنوقيس            | بنوعامر                               |
| بنوقين            | بنوعام لوكي                           |
| بنوكلب            | بنوعبدالاشهل                          |
| بنوكا بل          | بنوعبدالدار                           |
| اخ<br>بنونم       | بنوعباس                               |
| بنولوذان          | بنوعدنان                              |
| بنوليث            | ٍ بنوعذره                             |
| بنوما لك بن زيد   | بنوعمروتميم                           |
| بنومعاويه بن كنده | بنوعبر                                |
| بنوبارىي          | بنوعك                                 |
| بنوباشم           | بنوعمون                               |
| بنوہا لک          | بنوغسان                               |
| بنويمدان          | بزغنم                                 |
| بنو ليعقوب        | بنوغوث                                |

| 121 | <br>أيك سو پچإس جعلی اصحا |
|-----|---------------------------|
|     |                           |

| ((ン))       | ((ت))          |
|-------------|----------------|
| كنده        | تابعين         |
| ((٢))       | تميم           |
| مرتد،ارتداد | ((¿))          |
| معز         |                |
| مهاجرین     | ((,))          |
| ((ن))       | رومیان         |
| نخع         | ((;))          |
| ((ئ))       | زندقه وزند یقی |
| يمانى       | ((\(\sigma\))  |
|             | سبائيان        |
|             | سدوس           |
|             | ((¿))          |
|             | عظفان          |
|             | ((ق))          |
|             | قريش           |
|             |                |

| <u> کورمصنفوں اور مؤلفوں کی</u> | اس کتاب میں مذ |
|---------------------------------|----------------|
| رس <b>ت</b>                     | فع             |
| أبن سعد                         | ((الف))        |
| ابن سکن                         | ابنوبی         |
| ابن شاہین                       | ابن انی الحدید |
| ابن عبدالبر                     | ابن اثير       |
| ابن عساكر                       | ابن اسحاق      |
| ابن فتحون                       | ابن اعثم       |
| ابن قانع                        | ابن حبان       |
| ابن قدامه                       | ابن حبيب       |
| ابن کثیر                        | ابن حجر        |
| ابن کلبی                        | ابن حزم        |
| ابن ملجبه                       | ابن خلدون      |
| ابن ما کولا                     | ابن د باغ      |
| ابن مسكوبيه                     | ابن دريد       |
| ابن منده                        | ابن رسته       |

| 727 | راصحاب | رجعا | سو سچا | ایک |  |
|-----|--------|------|--------|-----|--|
|-----|--------|------|--------|-----|--|

| ((2))                       | ابن منظور        |
|-----------------------------|------------------|
| ماکم                        | ابن نجار         |
| حميري                       | ابن ہشام         |
| ((5))                       | ابوحیان تو حیری  |
| خطیب بغدادی                 | ابوداؤد          |
| خليفه بن خياط               | ابونعيم          |
| ((,))                       | احد بن عنبل      |
| دار قطنی<br>دار هانی        | امير شكيب ارسلان |
| داري                        | ((ب))            |
| ((;))                       | بخارى            |
| <i>ن</i> ېي                 | אָרוע            |
| ((\frac{1}{2}))             | بغوى             |
| <i>רו</i> נט                | بلاذرى           |
| رابنسن                      | ((ب))            |
| رشاطی                       | تر ندی           |
| رضا کالہ                    | ((5))            |
| رضی الدین،حسن بن محمد صغانی | جعفرخيلي         |

| للى اصحاب | بسويحياس جع | ایک | 721 |
|-----------|-------------|-----|-----|
|-----------|-------------|-----|-----|

| طيالى                  | ر چر ڈویٹسن   |
|------------------------|---------------|
| ((5))                  | ((;))         |
| عارف آ فندي            | زبير          |
| عقيلي                  | زركلي         |
| ((ن))                  | ((\(\sigma\)) |
| فیروز آبادی            | سمعانی        |
| ((گ))                  | سيوطي         |
| گاذر                   | سيف بن عمر    |
| ((7))                  | ((ث))         |
| ما لك بن انس           | شافعی         |
| متقی ہند               | شرف الدين     |
| محمة حميدالله          | شيخ صدوق      |
| مدائنی                 | ((4))         |
| مُرشیٰ نجفی (آیت الله) | الله حسين     |
| ملم                    | طبرانی        |
| مسعودي                 | طبری<br>طبری  |
| مسعودی<br>مقدی (ضیاء)  | طبری          |

| rzo | <br>ایک سو پچاس جعلی اصحاب |
|-----|----------------------------|
|     | مقریزی                     |
|     | ميرخواند                   |
|     | ((ن))                      |
|     | نائى                       |
|     | تقرمزاحم                   |
|     | ((,))                      |
|     | واقدى                      |
|     | ((3))                      |
|     | يا قوت حوى                 |
|     | العق ال                    |

## جغرافیائی مقامات کی فہرست

|             | <u> </u>    |
|-------------|-------------|
| بسما        | ((الف))     |
| بقره        | آ بل        |
| بغداد       | آ ذربائیجان |
| بيت المقدس  | آ در بوله   |
| بيروت       | انبار       |
| ((ت))       | اندلس       |
| تبوک        | ابواز       |
| تہامہ       | ايران       |
| تهران       | ((ب))       |
| Z.          | بانقنيا     |
| ((5))       | بحرين       |
| <i>ੈ.7.</i> | بدر         |
| وستعى       | جزيرة العرب |
|             |             |

| <b>7</b> 22 |   | إس جعلى اصحار | ایک سویج |
|-------------|---|---------------|----------|
|             | • |               |          |

| د کن            | جرانه       |
|-----------------|-------------|
| ومثق            | جلولا       |
| دومة الجندل     | جند         |
| ريلم            | ((2))       |
| ((,))           | حبان        |
| נוקתק           | حبشه        |
| رمع             | <i>چ</i> از |
| روم شرقی        | حضرموت      |
| رياء            | حمقتين      |
| رے              | حنين        |
| ((;))           | حواً ب      |
| زبير            | حيررآ باد   |
| ((ひ))           | ((¿))       |
| سقيفه بني ساعده | خيبر        |
| سعير            | ((,))       |
| سكاسك           | وجله        |
| عراق            | سكون        |

| به ایک سو بیچاس جعلی اصحاب | <b>Z A</b> |
|----------------------------|------------|
|----------------------------|------------|

| عمان      | سيناء       |   |
|-----------|-------------|---|
| ((¿))     | ش           |   |
| غارحراء   | (شوش)       |   |
| ((ف))     | شوشتر       |   |
| فاران     | شميط        |   |
| فرات      | ((س))       |   |
| فلاليج    | صنعاء       | : |
| ((نّ))    | ((ض))       |   |
| قاہرہ     | ضبيل        |   |
| قدس       | ((7))       |   |
| قزوين     | طائف        |   |
| قس الناطف | ((٤))       |   |
| قطوان     | ظفر         |   |
| قم        | ((2))       |   |
| ((ك))     | عتبات مقدسه |   |
| كاظميين   | عدن         |   |
| ((,))     | كوفه        |   |

| r29 | ن اصحاب | وسيجاس جعا | ایک |
|-----|---------|------------|-----|
|     |         |            |     |

| _ |               |                |
|---|---------------|----------------|
|   | وادى القرىٰ   | ((٢))          |
|   | ((,))         | بدائن          |
|   | <i>א</i> קיל, | مدينه          |
|   | הגוט          | مربيه          |
|   | ھندوستان      | مثعر           |
|   | ((ن))         | مفر            |
|   | ر موک         | مصنع بنی برشاء |
|   | بمامه         | كمه            |
|   | ييمن          | منى            |
|   | ş             | ((ن))          |
|   |               | نجران          |
|   |               | نجف            |
|   |               | أنعمان         |
|   |               | نہاوند         |
|   |               | نهروان         |
|   |               |                |

## منابع ومصادركي فهرست

| انجیل (کتاب مقدس)      | ((الف))               |
|------------------------|-----------------------|
| انيابالاشراف           | ادب المفرو            |
| انساب سمعانی           | استبصار               |
| انيابالصحابه           | استيعاب               |
| اوسط                   | اسدالغاب              |
| ((ب))                  | اساءالصحاب            |
| بحارالانوار            | اشتقاق                |
| بصارّ                  | اصاب                  |
| ((=))                  | اعلاق النفسيه         |
| تاج العروس             | اعانی                 |
| تاریخ بن اثیر          | افراد                 |
| تاریخ ابن خلدون        | ا قتباس الانوار       |
| تارخ ابن كثير          | ا كمال (ابن ما كولا ) |
| تاریخ اسلام، ذہبی      | ا كمال (شيخ صدوق)     |
| تاریخ دمشق (ابن عساکر) | امتاع الاساع          |

ایک سو بچپاس جعلی اصحاب

| تاریخ خلیفه بن خیاط                | جمع الجوامع             |
|------------------------------------|-------------------------|
| تاریخ طبری                         | جمهر ؤابن كلبي          |
| تاریخ مسعودی                       | جمهر هٔ انساب (ابن حزم) |
| تاریخ انستر ج                      | جلاءالا ذبان            |
| تاریخ بعقو بی                      | جوامع السير ه           |
| تبصير (ابن حجر)                    | ((2))                   |
| تجريد                              | حروف الصحابه            |
| تحريرالمشتبه                       | حلية ابونعيم            |
| تفسيرالاءالرحمك                    | ((,))                   |
| تفسيرالبيان                        | درالسحا بته             |
| تفيير سيوطى                        | درالمنثو ر(سيوطی)       |
| تقريب التهذيب                      | (;)                     |
| توريت                              | ذیل المذیل (طبری)       |
| تہذیب(این عساکر)                   | ((,))                   |
| ((5))                              | رحلهٔ مدرسیه            |
| جرح وتعديل                         | رواة الختلقون           |
| الجمع بين الاستيعاب ومعرفة الصحابه | روصنة الصفاء            |
| ((ひ))                              |                         |
| سنن ابن ماجبه                      | ((ض))                   |

| ایک سویجاس جعلی اصحاب | pus or |
|-----------------------|--------|
| ابك موتي (١٠٠٠)       | FAT    |

| الماري ويواد   | 7.81                      |
|----------------|---------------------------|
| الضعفاء        | سنن ابن ہـ اْ م           |
| ((4))          | سنن ابودا ؤ د             |
| طبقات ابن سعد  | سنن ترندی                 |
| طبقات شافعيه   | سنن دارمی                 |
| ((£))          | سنن نسائی                 |
| عبداللدسباء    | سيراعلام النبلاء ( ذہبی ) |
| عبر            | ((ث))                     |
| ((ف))          | شذرةالذهب                 |
| فتحالبارى      | شرح نهج البلاغه           |
| فتوح اعثم      | ((ص))                     |
| فتوح البلدان   | الصحاب                    |
| فتوح ،سيف      | صحیح بخاری                |
| فصول المهمه    | صیح تر ندی                |
| فوائد          | صححمسلم                   |
| ((ق))          | صفین (نصر مزاحم)          |
| متدرک الصحیحین | قاموس كتاب مقدس           |
| مندطیالی       | قبائل العرب               |
|                | قاموس اللغته              |

ا يک سو پچپاس جعلی اصحاب.....

|                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| مندبزار                       | قرآن کریم                             |
| معجم البلدان                  | ((2))                                 |
| معجم الشيوخ                   | كامل ابن اثير                         |
| معجم الكبير عن الصحابة الكرام | كنزل العمال                           |
| معجم الصحابه (بغوی)           | (( <i>U</i> ))                        |
| معجم الصحابه (ابن قانع)       | لبابالانساب                           |
|                               | لسان العرب                            |
| معرفة الصحابه(ابونعيم)        | لسان الميز ان                         |
| مؤتلف                         | ((م))                                 |
| منتخب كنزل العمال             | مجمع البيان                           |
| مؤ طائے ما لک                 | مجمع الزوائد                          |
| موضح (خطیب بغدادی)            | مجموعة الوثائق                        |
| ميزان الاعتدال                | المختاره                              |
| ((ن))                         | محمر                                  |
| نسب الصحابه من الانصار        | مروج الذهب                            |
| نقش عا ئشەدر تارىخ اسلام      | منداحد بن حنبل                        |
| الهدى إلى دين المصطفىٰ        | •                                     |
|                               |                                       |

## تاریخی و قالع کی فہرست

| ((ص))            | ((الف))           |
|------------------|-------------------|
| صلح حديبي        | احزاب             |
| ((5))            | ((ب))             |
| عمرة القضاء      | بيعت رضوان (شجره) |
| ((¿))            | بيعت عقبه         |
| غزوةاحد          | ((3))             |
| غزوة بدر         | جنگ جمل           |
| غزوهٔ خندق       | جنگ جلولا         |
| غزوهٔ ذات الرقاع | جنگ <i>صفی</i> ن  |
| ((ف))            | جنگ قادسیه        |
| فتخ مکه          | جنگ يمامه         |
|                  | جنگ ارتداد        |
|                  | ((2))             |
|                  | حجة الوداع        |